

الله المحالية

### سلسله اشاعت \_ \_ \_ ٩

#### A DEL

قَدْ جَآءَ كُمْ يُرُهَانُ مِنْ رَّيِكُمْ وَأَنْوَ لُنَا الْيُكُمْ نُورًا مُبِينًا ٥ ﴿ الرَّانَ مِنْ اللَّهِ المَانَ مِنْ رَبِيعُهُمْ وَأَنْوَ لُنَا اللَّهُمُ مُورًا مِنْ اللَّهُمَانِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الرَّانَ اللَّهُمَارِي وَرَوْكُارِكُامُرِفْ سَاوِرا تَارِو إِيْمَ فَيْمَارِكُ مِنْ وَرُونُونُونَ وَعَافَ الرَّانَ الْهِ

# مسلمهٔ فیام وسلام اور محفل میلا د

مصنف

مخدوم وملت حضور محدث اعظم جند حضرت علامه سید محمد اشر فی ، کچھو مچھوی رحمة الله علیه



وَكُلُونِيَ إِلَيْهِ الْمِلْكُونِيَ الْمِلْكُونِيَ الْمِلْكُونِيَ الْمِلْكُونِيَ الْمِلْكُونِيَ الْمِلْكُونِيَ مِنْ وَيُولُونِينُوالِيمُونِيَ الْمِلْكُونِينَ الْمِلْكُونِينُوالِيمُونِيَ الْمِلْكُونِينَ الْمِلْكُونِينَ الْم

بداجازت حضور شخ الاسلام، جانشين حضور محدث عظم جند مدينه 'جمله حقوق تجن ناشر محفوظ

<sup>د</sup>مئلة قيام وسلام اور محفل ميلا ذ

حضرت علامه سيد حمراشرني مي محوجهوي رحمة الشعليه

محمد مسعو داحمه سردردی اشرفی

كمپيوركتابت: منصوراحماشرني

اشاعت اول: رمضان المبارك ١٣٢٥ هربطابق اكورم ١٠٠٠ء

اشاعت دوئم: وسمبر معناء بمطابق ذُولَ الجيئة من تعداد: •••ا ناشر: گلوبل اسلامک مشن انک

نیو بارک ، بوالیں اے



Published By:



Global Islamic Mission, INC.

P.O. Box 100 Wingdale, NY 12594 U.S.A.

www.globalislamicmission.com

## فهرست

| ييش لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>€</b> 1} |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| تذكرة مفتورمحدث أعظم بشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ér)         |
| تول معلم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4r}         |
| الجواب ــــ الجواب المعامل الم | €r}         |
| تر در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40)         |

Seption of the control of the contro

## بيش لفظ

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى وَنُمَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

تقریباؤهائی سال قبل جب بهدوستان جانا بهواتو صفوری السلام کے ایک ظیفہ محترم جناب
سیدنورالدین اشرفی صاحب نے ایک بوسیدہ سامجلد کتا بچہ جمیں عنایت فر بایا ۔ جس کاعنوان تھا مسئلہ و قیام وسلام اور محفل میلا ذر جے حضور محدث اعظم جند، حضرت سید محمد اشرفی بچھوچوی رحمة الشعلیہ نے علمبند فر مایا تھا۔ اس تصنیف کی تاریخ تو صحح معلوم نہ ہوگی ، البتہ بیر تین یا چار تسطوں بیر ای واء کے درمیانی مہینوں بی ماہنامہ المیز ان کے شاروں میں مجھپ چکا ہے۔ شاید انہی ماہناموں سے صفحات درمیانی مہینوں بی ماہنامہ المیز ان کے شاروں میں مجھپ چکا ہے۔ شاید انہی ماہناموں سے صفحات نکال کریا اُن صفحات کی فوٹو کا بی کروا کر سید صاحب نے اپنے لئے مجلد کرے رکھ لیا تھا، جو جمیں مرحمت فرمایا ہے بہت اُن کے شکر گزار جی کہ ان کے قسط سے می قیمتی مقالہ ہم تک پہنچا اور اب ہم اس کی با قاعدہ اس اُن عت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔

دراصل کی مستفتی کے جواب میں بیفتوئی دارالعلوم دیو بند کے دارالا قباء ہے جاری ہوا ہے۔
ایک طالب علم جواس دفت دارالا قباء میں فتو کی لو کے فرائض انجام دے رہے تنے ، نے تحریر کیا تھا اور
اس پرصدر مفتی دارالعلوم دیو بندکی تصدیق بھی الجواب جیج تکی صورت میں موجود تھی ۔ حضور محدث اعظم
ہند قدس سرة نے اس متعلم کے فتو کی کے جواب میں بیدرسالہ قلمبند فرمایا۔ اس رسالہ کو ہم اپنے ساتھ
امریکہ لے آئے اور تعصیلی مطالعہ کیا تو دل میں خواہش ہوئی کہ اِس رسالہ کو بھی اپنے ادارے کے اشاعتی
سلسلے میں شامل کر کے شاکع کیا جائے اور جس طرح جاری دوسری کیا بیں تقییم ہوئی ہیں اور ہور ہی
جیں اس کو بھی اپنے قار کین بیں تقیم کیا جائے تا کہ جارے قار کین کرام بھی اس مسلہ کی حقیقت ہے
واتف ہو تکین ۔

صرف بی نہیں کہ بیر محدث اعظم ہندوجمۃ اللہ علیہ کے مبارک قلم سے اُکلا ہوا ایک نادر مقاله ہے، بلکہ ایک اہم مضمون کی حیثیت رکھتا ہے جس میں بڑے ہی سادے اور بدل انداز میں 'مسئلہ قیام و سلام اور محفل میلا دُواضح کیا گیاہے۔ نتو کا کے ہر ہر لفظ کولیکر حضرت نے بڑی محققانہ گفتگوفر مائی ہے۔ حضرت خود فرماتے ہیں:

> "اور ہم نے ایک ایک لفظ کی سیر کرائے ہوئے ثابت کردیا کہ فتو کی سرتا پا فلط اور بے بنیا واور ہے دھرمی ہے"۔ ۔۔۔۔ حضور محدث اعظم ہندر حمة اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں:

"اورمیلا دشریف اوراس میں سلام وقیام کا کارژواب ہونا اور معمولات مشارکخ وعلاء ہے ہونا اس قدر روش بات ہے کہ اس پر کوئی پر دہ نہیں ڈالا جاسکٹا اوراب قطعی ایک حرف کے اضافہ کی حاجت نہیں ہے جومسئلہ پر مزید روشنی ڈالے "۔

۔۔۔۔اور پھر جواب کے آخیر بیس میلا دشریف اور سلام وقیام کی تائید میں قرآن کریم سے کیکر صدیث شریف اورا کابر علاء کرام اور میلا دشریف کے بارے میں ان کی کتابوں کے حوالات تک درجہ بدرجہ بیان فرماوئے ہیں۔جس سے اب کوئی گئوائش باقی ہی نہیں رہ گئی کہ ان کے مقابلہ میں بقول مصنف: "بمبوی ہو یارا ندری کی ویو بندی کی کوئی بات سننے کے بھی قابل نہیں ہے "۔ گوکہ ہم اِس قابل نہیں گر پھر بھی اپ تجرب کی روشنی میں اس مقام پر پچوعوض کریں تو بیوا نا ہوگا۔ وین اسلام میں عرصہ و دراز سے نظے نظے فقنے امنڈتے رہتے ہیں جن کا مقابلہ دین کے سیچے وفاداداد دعاما وقع بخوبی کرتے رہتے ہیں۔ اس بارے میں دفیا کے ہر خطے کا حال کیساں ہے۔ ہم اسریکہ میں رہتے ہیں، لہٰذا یہاں کے تعلق سے بات کریں گے۔ جس طرح ساری دفیا سے مسلمان یہاں دفیا کمانے کیلئے آئے ہوئے ہیں اور کمارہ ہیں، اسی طرح ان کے خیرخواو، یعنی است کے بچھ دفادار، ان کادین بچانے کیلئے یہاں بھی پہنے گئے ہیں ادراس اہم فریضہ کی ادائیگی ہیں کوشاں ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک بین بخوں کی تعداد میں بھی کوئی کی نہیں ہے جنہوں نے شاید یہ فیصلہ کرر کھا ہے کہتی الامکان ساتھ ایک بھی مسلمان کواس دنیا ہیں ایکان ساتھ کوشش کر کے کہی مسلمان کواس دنیا ہے اپنا ایمان بھیا کر نے جانے ندویا جائے۔

سیم معاملہ تنصیل طلب ہے کہ ایسے نوگ کسی کی بشت پناہی پریاا پی جہالت کی وجہ سے جوانہوں نے اسپ برزگوں سے پائی ہوا سے ایک ہے ایسا کر رہے جیں۔ بہرحال وجد دونوں میں سے کوئی ہو، صاف صاف کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں کہ ان اوگوں نے مسلمانوں کا ایمان اور ان کے عقائمہ بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں الفار کی ہے۔ اور باطل موج رکھنے کی وجہ سے عقائمہ کو بگاڑتا اپنا نہ بھی فریف بنالیا ہے اور بمجھ دہے ہیں کہ جم اللہ اور اسلام کی خوب خوب خدمت کررہے ہیں۔ اس معاملہ کیلئے انہوں نے اندرون خانہ رسول خدا شائہ بنایا ہوا ہے۔

عقائد کے تعلق ہے جتنی گندگی ان اوگوں نے پھیلائی ہے، شایدان ہے پہلے کی نے پھیلائی ہو۔ پہلے وہائی، پھر دیو بندی، پھرنہ جانے کیا کیا اور پھرسیاسی اور ندجی جماعتوں اور پھررفاعی اور تبلیغی تظیموں کی صورت میں اس طرح بھلتے چلے جارہے ہیں کہ حدیث شریف یا دائے گئی کہ بڑھتے بڑھتے ہی گروہ پھر وجال سے جانے گا۔

امت کے ہرفرد کے جوروز مرہ کے معمولات تھے،ان کے بارے میں ان لوگوں نے اتی قلط فہمیاں پھیلا دی ہیں کہ اب ملنے جلنے سے پہلے بھی میں وچنا پڑتا ہے کہ بیشرک تونہیں۔ان کی جماعت کے افرداورو دلوگ جو بلاوجہ ہی ان کی راہ پرچل نگلے ہیں،اسلام کے بارے میں پچھ جاتیں یا نہ جانیں، اتنا ضرور جانتے ہیں کہ فلاں بات شرک اور فلاں بات بدعت ہے۔اول توان معاملات پراُن سے بات کرنا ی بیکارے۔ گر پھر بھی اگر بات کرنے کی کوشش کری لی جائے تو ان کے بؤوں نے ان کو یہ بخو بی سکھار کھنے کہ یہ کہ کرکہ ، ہم بحث نہیں کرتے ، علیحدہ ہوجایا کرواور پھر بھی اگر کو کی دلاک یا عقل کی بات کان میں پڑی جائے تو بھی ٹس ہے مس ضہونا۔ بس بات بات پر شرک ، شرک ہی گی رے لگا نے رکھنا۔ بھلا ہتا ہے کہ مالک دوجہاں نے کم وہش ایک لاکھ چوہیں بزادر نبیا علیم السلام اس دنیا میں مبدوث فرمائے کہ انسان کوشرک سے دورر سے کی تعلیم دی جائے اور پھرائے بیارے حبیب کے دریعہ اپنی ہوایت کو اسلام کی صورت میں صرف کھل ہی نہ فرمایا بلکہ پسند بھی فرمایا ادروہا بی دیویندی ٹولیوں کے حساب سے ابھی تک شرک ختم ہی نہیں ہوا۔ کلہ کی گوائی دیتے وقت جب ہم نے تمام خداؤں کی آئی صاب سے ابھی تک شرک ختم ہی نہیں ہوا۔ کلہ کی گوائی دیات سے بی نہیں، بلکہ دل سے بھی بان لیا اور کرکے آیک خدائی کاشرک کیے کرسکا ہے؟ گر کرکے آیک خدائی کاشرک کیے کرسکا ہے؟ گر کرکے آیک خرائی اندیکی کو کی فار کار ابذا لگ کے کہنے کرمیلا دمنانا شرک ہے، قیام وسلام گرک ہے ، یارسول اللہ کی کھی جانے ہی نہیں۔ ۔۔۔ موسلہ بکر نا شرک ہے ، وسیلہ بکرنا کار شرک ہے ، یارسول اللہ کی خود منا شرک ہے ، مرادوں پر جانا شرک ہے ، وسیلہ بکرنا کہ میں میں بھرک ہے ووشل کے کار ابذا لگ کے کہنے کرمیلا دمنانا شرک ہے، وسیلہ بکرنا کی میں میں بھرک ہے وہنا شرک ہے ، وسیلہ بکرنا کار کے دوسلہ بکرنا کی میں میں بھرک ہے وہنا شرک ہے ، وسیلہ بکرنا کہ دوسلہ بکرنا کرک ہے ، وسیلہ بکرنا کی کہ دوسلہ بکرنا کھی ہو منا شرک ہے ، یارسول اللہ وہ کی ہو ہائے جی نہیں ۔۔۔۔

ندانہوں نے کوئی تغییش کی کہ شرک کیا ہے اور کیا نہیں اور نہ ہی کی دوسرے کی ہی۔ بس اپنے اس خیال میں اپنے آپ کو تو حید کا علمبر دار سی تھنے اور اپنی نمازوں کی ادائیگی کے تکبر میں ساری و نیا کو اپنے خیال میں مشرک بھولیا۔ اور اس بات کوجس ہے رسول کھنی گئا نون عالی ظاہر ہواور مو منین کا عاشق رسول کھنی ہونا خابت ہو، شرک قر ار دیتے بھے گئے اور ایسی گھائی میں جا گرے، جہاں ہے تکانا کوئی آسان کا م نہیں۔ کسی بزرگ نے یہ بات کہ کہ کر دریا کو کوزے میں بند کرنے کی مثال کو خابت کردیا کہ رسول اللہ کھنی کی نظا ہری حیات مقدسہ کے زمانہ میں جو کا فرضے اور پھر کفر ہی پر مرے، وہ بھی رسول خدا کے صرف مثن کے دشن میں آپ کی فرات کے دشن نہیں ہے۔ انہوں نے توسب بھی آپ کو دید ہے کی چیش کش بھی کہ دولت کے فرجے رفگادیں ، حکومت دیدیں ، دنیا کی جو چیز آپ فرما کیں ال کرقد موں میں فرال دیں ، بس اینامشن چھوڑ دیں۔ اسے بڑے دشن ہونے کے باوجود آپ کی فرات پاک کے بادے میں یک زبان ہو کر آپ کو صواد ق وایشن ہی کہا کرتے تھے۔

محربيه وبابي ميرد بوبندى اوران كراسة برجلنه واساوراب آپ كوما دُرن سلمان كهنه

اور سمجھنے والے ، اپنے سینوں میں اپنی نمیاز وں کی آ رکبیکر بغض رسول چھپ نے والے ور مختف عجا بول میں انگی فرہنے ت نگی فرہنیت رکھنے والے ، مشن کے نہیں ، بلکہ آپ کی ذات کے وشن ہیں ور سپ کی ذات کو من نے کی
ما کا سکوشش میں سکے ہوئے ہیں کہ وہ تو ہمارے ہی جیسے بشر تھے۔ ن کوتو دیور کے چیجھے کا بھی علم نہیں تھا۔
ان کی حیثیت تو صرف ، یک چھی رساں ، ڈاکئے کی تھی۔ وہ تو مٹی ہوگئے ، وغیرہ وغیرہ ، (نموز بایڈ من
ذ کے )۔ اگر بیلوٹ کرندآئے اور نہوں نے حقیقت کوند بہتے نا تو خداسے ظاہری محبت کی آڑ میں اُس کے
محبوب سے بینعدادت اس ٹو کے کو بہت مہنگی میڑے گی۔

کیاالیا ہوسکتا ہے کہ کوئی القد کے مجوب ہوتی پر تا ہوا ہو، وراپی خود کی سوچی ہوئی تو حمید کی معبر داری کی مجب ہوئی تو حمید کی معبر داری کی مجب ہے کہ القد آئیل محبوب بنا لے گای راضی ہوجائے گا، اور اللہ آئیل اپنا محبوب بنا لے گای راضی ہوجائے گا، اور اللہ آئیل اپنا محبوب سے دشمنی کر رہ تو کیا وہ اپنے محبوب کے دشمن کو اچنا دوست بنا کے گا ؟ ۔۔۔۔ کوئی سے دوسی ہوئی یا دشمنی ؟ ۔۔۔۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی محبوب سے دشمنی تو تہیں کر ہے گاہر ہے کہ جب کوئی محبوب سے دشمنی تو تہیں کر ہے گاہر ہے کہ جب کوئی محبوب سے دشمنی تو تہیں کر یہ گاہر ہے کہ جب بنا تا۔۔ محبوب سے دشمنی تو تہیں کر تا اور نہ بی دیشنی تو تہیں کر تا اور نہ بی دیشنی تو تہیں کر تا اور نہ بی دیشنی تو تہیں کر تا تا۔۔ محبوب سے دشمنی تو تہیں کر تا اور نہ بی دیشنی تو تہیں کر تا تا۔۔ محبوب سے دشمنی تو کوئی بھی آئیں کر تا اور نہ بی دیشنی تو تہیں کر تا اور نہ بی تا کہ دیشن کوئی محبوب بنا تا۔۔

 بنادے، بٹراروں نہیں، لاکھوں کورب کا دوست بنادے الکھوں کوئیں بلکد کر دڑوں کو، بلکہ کروروں کومومن مسمہ ان بنادے، ایم محبوب جس کی شان محبوبی طاہر فرمانے کیسے بی میدان حشر برپا کیا جائے گا، جس کی شفاعت کا سب کوئنظر بنایا جائے گا، ورشفاعت کا منظرہ کھ بیاج سے گا۔ ۔۔۔ بقوب شاعر.

فقط اتنا سبب ہے انعقا دیر م محشر کا کہ تمہاری شان مجوبی وکھائی جانے وال ہے

کا میاب وی ہوگا بنجت والاوی ہوگا ،جواہستت و جدعت ہے ہوگا۔ چورسول سے کے اور است و جدعت ہے ہوگا۔ چورسول سے کے اور است پر چلا ہوگا۔ جس نے قر آن دھدیث دونوں کومضوفی سے تھامہ ہوگا ۔ قر آن کی تفییر اور اس پر عمل کر کے رسول سے نے دکھا دیا۔ حدیث وسنت کے مطابق اصحاب رسول سے نے پنی زند گیا س گزار کر ہمارے لئے مثالیں چھوڑ دیں ۔ قر آن وسنت ، دونوں میں سے کی کوچھوڑ نا کا میا بی نہیں ولو سکتا اور اہستت و جماعت سے باہر رہنا کسی کو نجات نہیں ولواسکتا۔ بے آپ کوئی کہنے سے کم علمول

ا در ساده اوح مسلمانوں کو دھو کہ تو دیا جاسکتا ہے، گر بغیر سیح سنی ہے نب ت عاصل نہیں کی جاسکتی۔۔۔ تمام بدعقیدہ اوگوں کو داپس آنا می ہوگا در شاند جیرانی اند جیرا ہے۔۔۔۔ ناکا می ہی ٹاکا می ہے۔ 'صبح کا بھولا ہوا ،شام کوگھر آنجائے تو سے بھول ہوانہیں کہا جاتا'

۔۔۔ایے میں ضرورت ہے کہ ایسے وگول کو، جوابھی کیے نہیں ہوئے ہیں اور صرف اپنے آپ کو و قران اور فیشن ایمل سیحنے کی وجہ ہے باطل اور گرا و فرقوں اور گرد پول کے بیچھے چل رہے ہیں، حقیقت سے آگاہ کرد یاجائے۔ ویسے ذاتی تجرب کی بنیاد پراگر بچ پوچھے تو ہمیں کوئی گیا مذی نہیں، جو بھی مدیگا ہی ملا۔ پھر بھی ہم نے سوچ کہ شاید ہم ری سوچ اور تجرب خلط ہواور جب حقیقت حال کھل ج نے اور مسکد دلاک سے واضح ہو جائے تو شاید بہتوں کو بات بچھ میں آجائے اور دور سول دھنی میں مزید آگے ہو ہے کہا کے بوجے کے بجائے بیچھے کی طرف لوٹ آئیں ۔ لہذا اس اوار سے نے بیگاب اور اس میں کی دلائل سے بھر پور کیا ہیں بھیوا کر، یکھول میں مفت تقسیم کرانے کا فیصلہ کیا۔۔

ان سے زیادہ ہم اپنے ٹی بھائیوں کومطلع کرنا جاہتے ہیں کہ جن کے والدین اور آبا و اجدادتو رسول سے بحبت رکھنے وا بے تقاور، ہلسنّت وجماعت کے تمام عقائد پرول سے یقین رکھتے تھاور معمولات اہسنّت، میلا داور قیام وسرام وغیرہ کا بڑے ہی ش ندار طریقہ سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ اب ایسا ندہوکہ ان کی اولا دیں ہر طرف ہے شرک، شرک کے شور وفل ہے گھیر، کرمعمولات اہسنّت ہے ، تی جانے لگ جائیں۔ اور اپنی سادگی اور کم علمی کی وجہ سے تذبذ ب کا شکار ہوکریا باطل مصلحتوں کی بناء پر، للہ کے حبیب سے عبت اور وفاد ری میں کی ندگرنے لگ جائیں۔

ہم فے اس کتاب کو ہزائی سادہ اور مدلی پایا۔ دوسرے اکابرین کی طرح حضور محد فی اعظم ہندھت اللہ عظم ہندھت اللہ علی مرحمت اللہ علیہ ہندھت اللہ علیہ مند اللہ علیہ خوش بیان فرم کر اپنا فرض پورا کیا اور مسئلہ تیام وسلام اور محفل میلا دیہت ہی واضح کر دیا۔ مقدر ب العزت کی توفیق ہے ہم نے بھی اس کتاب کو چھپو کر اور انشاء مقد ہوا کر اپنا فرض پورا کر دیا۔ مقدر کی کوشش کی۔ انسان کو اختیار خدا ہی نے عطا فرمایہ ہے اور سے قلط وضح راستے کو چھنے کا بھر پور افتیار حاصل ہے۔ دع ہے کہ رب العزت کی توفیق سے جو چاہے اپنے لئے سیدھا داستہ افتیاد کرکے دونوں جہانوں کی کامیر بی وکامرانی ہے ہمکنار ہوجائے۔ القدر ب لعزت اس کے مصنف کے درجات

بلندفر ہائے اور ہم سب کورو زحشر اپنے حبیب کے جھنڈ ہے کے ہدینے جمع فرہ نے واجن کی اسے لئے اس کے اسے لئے اس منزل تک وینچنے میں یا منزل کی طرف گامزن ہونے میں جو ہزرگ ہمارے لئے وسید ہے ، ان کاشکر بیدادا کرنا ضروری ہے۔ یہ ہرگ ہمارے لئے منزل بھی ہیں۔ ہم وسیلہ چھوڑ نے والے نہیں، بلکہ دسیلہ پکڑنے والے لوگ ہیں، چاہو والند کے حبیب کا وسیلہ ہوکہ جن کے سبب ایمان نصیب ہوا اور نشاء لللہ روز محشر آپ کی شقاعت اور رب کی رضا بھی حاصل ہوگی ، بیاچ ہے وہ اللہ کے دوستوں یعنی اولیاء اللہ اور ہزرگان دین کا وسیلہ ہوکہ جن کی نگاہوں نے واصل ہوگی ، بیاچ ہے وہ اللہ کے دوستوں یعنی اولیاء اللہ اور ہزرگان دین کا وسیلہ ہوکہ جن کی نگاہوں نے زنچروں کو کاٹ دیا اور بیکار کو کارآ مد بناویا۔ وراصل جو وگ وسید نہیں پکڑتے ، پر سے در ہے کے مشکر میں سے ہوتے ہیں۔ انہیں چاہئے کہ اپنے استاد کے تکبر کا حشر یاد کریں جو جمیشہ کیلئے یا رگاہ الہی سے پھٹکار دیا گیا ، حال نکہ تعداد میں خدا کیلئے اس کے تجدے اپنے تمام شاگر دول کے تبدوں سے بھی زیادہ سے تھی زیادہ سے تھی شرگر ارتبیں بن

قا کدا بلسنت حفرت علامہ واحمد نورائی صدیقی دو القدمیہ ہماری ہوئی ہی رہنم کی فرما یا کرتے سے درب تعالی شاہ صاحب کے درجات بندسے بلند تر فرمائے اب حفرت کے جانشین ، شبزادہ قا کد المسنت جناب علامہ ، نس فورائی صدیقی صاحب بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور ہی رک کوششوں کو بہت سراہتے ہیں ، جس کیلئے ہمین کے شکر گزاد ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم مسعود ملت ، حضرت علامہ ، ڈاکٹر پروفیسر محمد سعود احمد صاحب است برکا ہم ، معالیہ کاشکر بیاد کر سکیل کہ آپ کا مقام اعلی اور ہی را لذہ بہت جھوٹا ، مگراس کے باوجود آپ اپنی دعاؤں ہیں ہمیں اور ہمارے مشن کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمرا در صحت میں ہرکت عطافر ہے۔

یقی محدیث میں مسلم اللہ اور حضرت علامہ مفتی تعراللہ خان صاحب افغانی وامت برکاتم اسالیہ اور حضرت علامہ مفتی تعراللہ خان صاحب افغانی وامت برکاتم اسالیہ اور حضرت علامہ مفتی مجراطہ بنیمی صاحب مطلعات کی ہت ہے۔ ن بزرگوں کی رہنمائی اور وی وُں کے بغیر ہم ایک قدم بھی آ گئیس بڑھ کتے۔ ہمیں امید ہے کہ میہ بررگ ہمیشہ ہم پراٹی کرم نوازیاں جاری رکھیں گے۔ جملہ بزرگانِ ابسنت کے ستھ ساتھ ہم کل خانوادہ محدث اعظم ہندر مند اللہ علیہ کا بھی شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری کوششوں کو سراجتے ہیں اور

ہمیں اپنی دعاؤں میں یاور کھتے ہیں۔ اللہ تعالی تمالی ہزرگوں کی عمروں اور صحت میں برست عطافر مائے اوران کاسامیتا دیم ہم پر قائم دو، تم فرمائے ﴿ این ﴾

جامعة نفترة العلوم ، گرائی، پاکتان سے جنب مطرت عدمه مفتی الیاس رضوی صاحب، جناب مفترت عدمه مفتی الیاس رضوی صاحب، جناب مساحرت عدامه غلام جیلانی اشرفی صاحب، جناب سیدر یاض علی اشرفی صاحب، جناب سیدر یاض علی اشرفی صاحب، جوصوت ، شرق پلک سکول، شاه فیصل کالونی ، گرا چی، پاکتان سیمهم مسیدر یاض علی الدرت کی احراب کی ہرول عزیز شخصیت ، جنب حضرت علیمدر جب علی نعیمی صاحب بھی جمله علی جارم کے ساتھ جارت کی جملہ علی جوقدم قدم پر جاری رہنم کی اور تھی فرمائے ہیں اور اپنی فرمائے میں اور اپنی فرمائے ہیں۔ فرمائے میں اور اپنی فرمائے ہیں۔

گونل اسلامک مشن کی پوری ہیم بینی منصور احمد اشرنی جنہوں نے اس بوری کتاب کی کمپیوٹرائیز ڈ کتابت سرانجام دی ہے، اور مقصود احمد اشرنی، وتیم احمد اشرنی، فرید، حمد سپردردی، دخس نداحمد ، حنا حمد اور تجیند حمد کے شکر گذار ہیں، جنہوں نے مختف مراحل ہیں مدوفر ماکرائ ادار کو تمغے احتیاذ کے قابل بنایا۔ اور خاص الخاص ہماری ہر ول عزیز شخصیت اور اس مشن کے مشیر ندہی، مور، جناب سلامہ سید محمد نخر الدین عدی، جنہیں اب حضور شخ الاسلام کے خلیفہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہوگی ہے، ہمارے پر خلوص شکرید کے مشتحق ہیں کدا خلاص کے سرتھ ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں اور اس کتاب کی اردوء عربی، فاری یروف ریڈیگ میں انہوں نے بتاکا فی قیمتی وقت سرف کیا ہے۔

یکھی ضروری ہے کہ ہم اپنی ہمشیرہ غز الداحد اور ان کے شوہر، جناب اعج زاحد اشرفی صاحب کاشکر پہ بھی اداکریں کہ جن دوکی ، لی ا مانت ہے بیہ کتاب جھپ کر منظر مام پر آرای ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطافر مائے ﴿ المین ﴾

اس سے او پر کا مضمون اس کتاب کے پہلے ایڈیشن کے واتت تحریر کیے گی تھا۔ اللہ رہ العزت کے کرم سے یہ کتاب اتنی پیند کی گئی کہ ۵۰۰۰ کی تعد دیش چھپوانے کے باوجود بہت تیزی سے ختم ہوگئی کہ اب اس کا دوسرا ایڈیشن شائع کرتا ضروری ہوگیا ہے۔ لہذا حاضر ہے۔ اسکے علاوہ خدا کے فعنل و کرم سے بم حدیث فیر سے محبت اور حدیث جبرائیل کی شرحیں، اللہ بعین الاشرنی (چ لیس احادیث کی شرح)

مقالات شیخ الاسلام، وین کال بقریصند، دعوت و تبلیغ به مسئد ختم نیوت اور تحذیرالناس، فیح نمیں ، در دو تاج ( قران و مدیث کی روشی بیس انتظیم کتاب بلداور انگلش کی کئی چھوٹی نیسوٹی کتابیں شائع کر کے اپنے قار کیں بیس مفت تقسیم کر بیکے ہیں۔ ہماری خو بھ ہے کہ زیا دو سے زیادہ مسمان پس بیس ملکر وین متین کی اس خدمت بیس حصد بیس اور مسلم نول کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں تک بھی دین سام کا علم پہنچ کیل تاکہ ہم ر مذہ بی فریصہ بھی پورا ہواور افتاء اللہ سلام کے متعلق پھیل ہوئی غلافہ بیس بھی دور ہوجا کیل سالا کی تاکہ ہم ر مذہ بی فریصہ بھی پورا ہواور افتاء اللہ سلام کا سیح مطاعد کریں اور اپنے بچول کو بھی اسلام کی تیج مطاعد کریں اور اپنے بچول کو بھی اسلام کی تربیع کی سالای آخر بیس ہم دعا کو بین کہ اللہ کہ مشن شانہ بیش ندر بیں گے۔ آخر بیس ہم دعا کو بین کہ اللہ رب العزب اپنے حبیق کے وسیلہ عظیل ہم رکی اللہ اور مسلک مقد کی فوشہ بنادے ور ہم سب کو ہز رگان ابستر سے وابستہ رہے ہوئے وین اسلام اور مسلک مقد کی فدمت کرنے کے مزید مواقع مرحمت ابستر سے وابستہ رہے ہوئے وین اسلام اور مسلک مقد کی فدمت کرنے کے مزید مواقع مرحمت ابستر ہوئے۔

امين بحإه النبى مكريم والمدداصي سداجمعين

احقر ابلیمور محجرمسعوداحد

میروردی ثرنی دیم بیطانی دیم بین

چیئر بین گلوبل اسدا مک مشنءا یک نویارک کی بوالیں، سے

### مخضرتذكره محدث اعظم بن

سیدالواعظین ،امام الخلب و برحضرت علا مدسید محد محدث کی تحقیق مید برحشد دارندن این زبانه سید القرآن رہے ۔ عالم باعمل ، محبت نبوی اللّظ سے سرشار ، اور عمی وجاہت کا کوہ گراں ہے۔ محاصرین نے بالا تذاق آپ کو محدث اعظم ہند کا خطاب دیا۔ خدائے پاک نے اللّف کو آئی شہرت عطافر مائی کہ آپ کا لقب کو آئی شہرت عطافر مائی کہ آپ کا لقب آپ کے نام سے ذیادہ مشہور ہوا۔ آج بھی لوگ آپ کو اس عب ہی سے یود

نسبی سلسلہ بیں آپ، شہنشاہ بغداد، غوث عظم جیوانی گھ کے واسطے سے سیدعالم اللہ ہے ہے۔ تعتق رکھتے ہیں۔ والد ہزرگوارعلامہ تھیم سیدنذراشرف صاحب متداشعہ، جوابے وقت کے ذہر دست صاحب تقوی ایرزگون بیں شامل ہیں، نے ابتدائی تعلیم گھر بی پردی۔ پھر آپ نے مدرسہ فظامیہ، فرقی کل میں داخر ایواراس کے بعد استادالعلماء، مفتی لطف الند علی گرھی کے مدرسہ میں واقل ہوئے اور الن و حاصل کیس۔ بعد ازال استاذا الحد شین علامہ وسی احمد صورتی میرونت کے طقعہ ورس میں شامل ہوئے اور الن و حاصل کیس۔ بعد ازال اصاد ہے وقت میں علامہ وسی احمد صورتی میرونت کے طقعہ ورس میں شامل ہوئے، جہاں پر آپ نے کتب احد ویٹ وقت میں مہارت حاصل کی۔ اور پیم علی شکل آپ کو قافلہ بسالا بحش دوفاء ام احمد صاد فاضل ہر ملوی اندی سرہ کیا رکاہ تک نے کہ شرک ہارگاہ تک نے کہ میں مارید بیت تامہ حاصل کی۔ بطورتحد میٹ محمد نے سرہ کیا رکاہ تک کے تو فران میں مجارت تامہ حاصل کی۔ بطورتحد میٹ محمد نے سرہا یہ بی تو میں مارید بیت ہوگئیں۔

ردوتر جمد وقرآن ، بنام معارف القرآن ، کے علادہ آپ کی تصافیف ہیں مطبوعہ کتب ورسائل کی تعدادہ ۳ ہے اور غیر مبطوعہ کتب ورسائل کی تعدادہ ۳ ہے اور غیر مبطوعہ کریات الگ ہیں۔ شخراف محدث علامہ سید محدث الطم مندفہ مرفرہ تے ہیں ، کہ قرآن کے سیج مفہوم و مطلب سے دنیا والوں کو خبر دار کرنے کی صرورت کو سید محدث سید مرمند نے شدت کے ساتھ محسوس کیا۔ اور دیل و تبلیغی مصروفیات کے باوجود قرآن کریم کے ترجمہ و غیر کا ترا الا انداز تھا تبینی پردگرام میں کوئی کی نہیں ، ایک عالم اسپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں ، مشتدود متد عدید تھ میر کا اچھا خاصا ذخیرہ جوان کے ساتھ رہتا ہے تگا ہوں کے سامنے ہے ، ترجمہ

پولتے جارے ہیں وہ لکھتا جارہا ہے۔ ویننگ روم میں بیٹے ہوئے جمبدیکھارے ہیں، گاڑی پرسفر کررہے ہیں ترجمہ بول رہے ہیں، اور رمضان کے موقع پر مکان آئے ہوئے ہیں اوراس دینی کام میں مصروف ہیں۔ چیدی الجحقہ ۲۲ سیاھ میں پورے قرآن کا ترجمہ ختم فر ما کر غیبر کی طرف متیجہ ہوئے۔ (مہار تعادر کی <u>۱۹۹</u>۱ء۔ معمد) پہلے سیار سے کی تغییر نسیدالتفا سیر المعروف بیفیر انٹرنی' کے نام شاکع ہوکر منظر عام بڑآ چکل ہے۔

آبِ کی تبیق مساع ہے تقریبا پانچ بزار غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ ۱۳۵۷ ہیں آپ آل انڈیا کی کافرنس کے صدر پنتخب ہوئے۔ پروفیسر ذاکٹر محمد مسعودا تدصاحب مند محدث اعظم ہند قدر ہ کی سیاس خدمات کے بارے میں رقمطر زمیں کہ: حضرت سید تحد محدث یکھوچھوکی میدارست نے مسممال کی ملک سیاست میں بھی حصہ لیا اور مسممانا ں بہتد کی دہنمائی کی۔

هاسیاره برطابق ۱۳۳۱ میل با ۱۹۳۲ میل بنارک میل منعقد بون والی عظیم الشان آل اعلیات کانفرش میل با انقاق صدر عوی نتخب کے گئے۔ ۱۷۵ رجب ۱۳۳۱ هوئی کانفرنس، اجمیر خریف کے ایک خطب میں آپ نے فرماید میں نے دربار پاکستان کا نام لیا ہے اور آخر میل صاف صاف کہددیا ہے کہ پاکستان بنا مرف سنبول کا کام ہاود پاکستان کی تعمیر آل اعلیات کا نفرنس ہی کو گام ہاد بار لینا جس قدر تا پاکستان کی تعمیر آل اعلیات کا نفرنس میں میں اور نہ تا کو گئی ہا تھی میں اور کے جا کہ اس میں میں انتقال است ۔ (۱۹۶۸ وفلیفسہ ہے۔ اور بنا اپنو فیلیف کون موت و جا گئے میں میں میں میں مدر اعلی میں رہے ۔ اور جب المرجب المرجب المرجب المرجب المراب میں کا تو میں انتقال قرمایا اور کھو چو میں مدر اعلی میں مدر اعلی میں رہے ۔ ۱۱ رجب المرجب المرجب المرجب المراب میں مدر اعلی میں رہے ۔ ۱۱ رجب المرجب المرجب المراب میں انتقال قرمایا اور کھو چو

آپ كامزارياك كهو پيشريف يل فيض بخش خاص دعام ب

10/10:

### قول متعلم

اگر کھڑے ہوئے کہ آپ انشریف ایتے ہیں ، تو یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ آپ انشریف ایتے ہیں ، تو یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ آپ انشریف ایتے ہیں یا آپ کی روح عاضر ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں عقید سے فعط میں۔ اسلئے کہ نہ آپ شریف الاتے ہیں اور نہ آپ کی روح عاضر ہوتی ہے۔ انشریف آوری کے دعوی پر کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ کوئی آپ اور نہ کوئی دیکوئی حدیث ہے جس سے ثابت ہو۔ کوئی ویکھتا نہیں۔ پھر کہاں ہے معلوم ہوا کہ آپ تھے نہ در نہ کوئی حدیث ہے جس سے ثابت ہو۔ کوئی ویکھتا نہیں۔ پھر کہاں ہے معلوم ہوا کہ آپ

تشریف لاتے ہیں۔ بیآپ پرافٹرائے محض ہے۔ مَنْ كُذّب عَلَيٌّ مُتَعَمِّدًا (است)

> ونظير ذلك فعل كثير ذكر مولده صلى الله عبيه وسبم و وضغ امة له من القيام وهو السابدعة لم يرد فه شيء على ان الناس انها يمعلون ذلك تعظيماً به صلى الله عبيه وسلم فالعوام معدورون لدالث بحلاف الخواص. (قاوي حديث بصفيه)

بهرحال قیم بدعت ہے۔جولوگ اجتمام سے کرتے تھے مفدا کرتے تھے۔قیام ترک

كرناجا بيئے۔

والله اعتم بالصوب

حرره این العما دسیدعی احمد بمبوی مصعلم دارالا قیآء دیوبند

> الجواب صحیح سیدمهدی حسن غفرلنه صدر مفتی دار العموم د لیوبند

## الجواب

قول متعلم:

اگر کھڑے ہوئے کہ "ب تشریف لاتے ہیں یا آپ کی روح صفر ہوتی ہے۔ تو بیدودنوں عقیدے عدم ہیں۔ اسلے کہ نہ آپ تشریف اتے ہیں اور نہ آپ کی روح صفر ہوتی ہے ۔ تشریف "وری کے دعول برکوئی دلیل نہیں ہے اور نہ کوئی آیت اور نہ کوئی حدیث ہے جس سے تابت ہو ۔ کوئی و کھتانہیں۔ پھرکہاں ہے معلوم ہوا کہ آپ تشریف لاتے ہیں۔ یہ آپ پرافتر اے تحض ہے۔ من کذب علی متعملاً (عدیث)

تتعييه:

مب سے پہلے یہ بات ویکھنے کی ہے کہ کھڑے ہو کر سل مپیش کرنے پر بیا تقیدہ کس دیل سے مازم آتا ہے۔ کیا جمعیۃ والوں کا جینی اور مرتی کے وقت کھڑے ہونا، س عقیدے کا ماتحت ہے اور اگر مسئد مجو شیل کی کا وی عقیدہ ہوتوا س عقیدے کے غیرہ ہوئے کہ کیا وجہ ہے۔ صرف اس کہددیئے سے کا مہذیعے گا کہ تشریف آوری کے دعوے پر ہرگز کوئی دیس نہیں کے ورند جبی کہنا کافی ہوگا کہ نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے کہ جس سے ثابت ہوئے کے ونکہ اس کا بھی ہے جواب ہے کہ کوئی آیت یا حدیث ایک نہیں جس سے تشریف خدانا ثابت ہؤادرنااس نابینائی سے کام نظے گا کہ کوئی ایک نہیں پھر کہاں سے مصوم ہوا کہ آپ تشریف یائے ہیں۔ کیونکہ اس کے جواب میں اوروں کا کیاؤ کر ہے، خود مورنا ناشاہ ولی العدصاحب فرمادیں گے کہ بیس نے خود فرشتوں کے انوار رحمت کے سرتھ دیکھا ہے۔ ورشریف آوری کی، بلکہ جو چیزم مفل میں تقسیم کی گئی ، وہ بھی دست اقدی میں میر ہے و لد ماجد نے دیکھی ہے۔ اگر آپ ال چشم بینا پر الزام رکھیں گے کہ افتر المحص ہے۔ اگر آپ ال چشم میں اور امرائیس کے کہ افتر المحص ہے۔ اگر آپ ال کہش صاحب کے مقابل آپ کی مفابل آپ کی نامینائی کو پہنیان نہیں گے۔

نعط بات کو سی کرنے میں کوئی بہتی بہتی باتیں کس طرح کرتا ہے، اس کی کیسی کھلی مثال یہ ے کہ تشریف آ دری کوغلط قرار دینے کے وجوہ، س طرح بیان کئے گئے ہیں کے تشریف آ ورکی کے وعوے برکوئی ویل میں اس کے بعد دوسری وجہ یہ بتائی کہ اس وعوی برکوئی آیت وحدیث نہیں ۔ ین سلے جس دیل کا افکار ہے وہ آیت وحدیث ہے بے نیاز موکرکوئی دلیل موسکتی ہےاور تیسری اجہ بہ نزل کی کوئی دیکھانہیں' یعنی گرکوئی و کھے لئے تو پھرآ بہت وحدیث میں، گواس کے خلاف ہونہ آیت سنی جائے گی اور ند صدیث! کارم میں میہمسیت صرف اس دجہ سے ہے کہ آیت وحدیث میں اس عقیدے کے خلاف کوئی شائیہ بھی نہیں ہے۔اگرایک حزف آبیت وحدیث میں اس عقیدے کے خلاف ہوتا ، تو اتنا کہن کافی تھ کہ بیعقیدہ فلاں آیت وحدیث کے خلاف ہے۔ چھر ندکسی ولیل کی ضرورت بھی نداس عقلی گدے کی کہ ''کسی نے دیکھانبیں'۔ کیا قر آن دھدیث کےخلاف بھی کوئی ا دیل ہوسکتی ہے؟ اور کیا آیت وحدیث کے خداف بھی کوئی و کیھسکتا ہے؟ تو پھر بدیوں کہ بدوجہ نہیں تو بيد جياه رينين تو يدوجيب معمول مجهواليكوبتا ديق ہے كدكوكى وجنيين مصرف بيروجہ ہے كه متعلم اس عقیدے بیل شان رسول کریم الله محسوں کر ہے، اس کو برداشت تہیں کر سکتے ہیں۔ اب اگرآپ متعلم کے عقید ہے کو بالکل بر ہندو کیفنا جاہتے ہیں تو ان کی ساری مخالفانہ عمارت برنظر سیجئے کہ سلام پیش کرنے و لے کا یہ عقیدہ ہون ضروری ہے ٔ اور بیعقاً کد غلط ہیں ، بے ویل ہیں' ، کسی سیت وحدیث سے تابت نبیں'، عقل کے خلاف میں 'افتر الے محض میں ۔ جو پچھ اس میں کھے ہے یہ سب غصہ ، کھڑے ہو کرسل م پیش کرنے ہی پر ہے۔ اگر کوئی بیٹھ کرسل م پیش لیکن متعلم گسارے فرقہ پر سیاللہ تعالی کا عذاب ہے کہ کمی معمولی موقع پرنہیں، بلکہ فہاز میں، جبکہ بندہ ساری کا کات کوچھوڑ کرخض اپنے معبود کے سامنے حاضر ہوکر صرف اس کی مرضی وتقریب جاہتا ہے ورنماز کے کسی معمول رکن میں نہیں، بلکہ قعدہ اخیرہ میں جبکہ بندہ اپنے معبود کی بارگاہ میں باریاب ہوکر پورے ختوع ونضوع ہے اور بزے انہاک ویکسوئی کے ساتھ اپنے معبود کی حمد بجالہ تا ہے، اسلام نے اس سیح بجاری پر واجب کر دیا ہے کہ وہ چہرہ کعبہ کی طرف رکھے اور رک کو یہ بجالہ تا ہے، اسلام نے اس سیح بجاری پر واجب کر دیا ہے کہ وہ چہرہ کعبہ کی طرف رکھے اور رہیں ہے۔

پکار کر یول کھے کہ۔۔۔۔

----اى كودوسر عربى جمله ين يول كميّ كهد---

یانبی سلام علیك یارسول سلام علیك یا حبیب سلام علیك صلوةالله علیك

۔۔۔ اوراگراس طرح عین نماز میں رمول پاک کوس مندکیا اور کارم نہ کی تو نماز فاسد ہے۔ پھر
سے نماز پڑھنے اور ، س میں پکار کرسمام عوض کریئے۔ اگر مفتی صاحب اپنے فرقہ کی سیح نم سندگی
کرنے کی براً ت رکھتے ہیں تو میلا دشریف کے س م سے پہلے نماز شریف کے سمام بھید،
خطاب وندا' کی مخافت عد نیہ کریں کہ مسمی توں کوآسانی سے معلوم ہوج سے کہ بوری پرٹی کو، نہ
قیم میلاد سے غرض ہے نہ نماز ہے، انھیں تو اس صف بندی کاس تھ دینا ہے جوشان رس سے کی جھکت یا کیل سے خطاف کوڑی کی گئی ہے۔ وہ جہاں ، کس کی جھکت یا کیل سے خطاف کوڑی کی گئی ہے۔ وہ جہاں ، کس کی جھکت یا کیل سے حمل ضرار کر ینگے۔

یجویس نے متعلم کوان کے اصلی عقیدے کے اظہار کرہ نے کی جراًت کولاکاراہ، وہ اسلے نہیں کہ بوری پارٹی کا وہ ناپاک عقیدہ نہیں ہے یاس عقیدہ کو کی نے صاف بیان نہیں کیا ہے ، بلکہ اسلے کہ جس نے بیان کردیا تھ ، اس کے بیان کردینے کے عذاب کوسر نے فرقہ کو اتنا بھائت پڑا اوراب تک بھٹ رہے ہیں کہ باس کے اظہار کی جرءت جس مدرسہ کے صدر مدرس کوئیس ہوسی اور اس کے اظہار کی جرءت جس مدرسہ کے معدل خص ہوتا توشید وہ مدرسہ کے ایک ہے ہوتا کہ اس کی تقریب اور پیزار کی کا علان تخن سازیوں اور حیلہ تر اشیوں سے بہتر بھی ان کیسے ہوتا کہ اس کی تحریب ہر یت اور بیزار کی کا علان کرد یاجا تا ۔ گر اعدان کی تواس نے جو طاکفہ بھر کا امام ہے۔ جسکی ہر تعنیف پارٹی کی نظر میں اس کا قرآن ہے۔ چناچہ موبوی اسمنیل دہلوی کی ان کی گئاب ، صراط مستقیم 'میل خودا ٹی بیرعبارت ہے جو فرآن ہے۔ چناچہ موبوی اسمنیل دہلوی کی ان کی گئاب ، صراط مستقیم 'میل خودا ٹی بیرعبارت ہے جو فرآن ہے۔ چناچہ موبوی اسمند کی ہے۔

'ارومسوسه زما خیال مجامعت روجه حود بهتراست و صرف همت بسوئے شیخ و امثال آن از معظمین گو جناب رسالت ماب باشد بیجسس مرتبه بد تراز استغراق درصورت گاتو خر خوداسب که خیال آن باتعظیم واجلال بسویدهائے دل می چسپد' ----ان

#### 

### مخضر تذكره محدث اعظم أن

سیدالواعظین ،ایام الخطباء ،حفرت علامه سید محد محدث کچھوجیوی عیدارسد ،ارنوں اپنے : مانہ بیل کا کقر آلوں اپنے : مانہ بیل کا کقر آل کا کا کا کا کوہ گرال تھے۔ مانہ کا کوہ گرال تھے۔ معاصرین نے بالا تفاق آپ کو محدث اعظم ہند کا خطاب دیا۔ خدائے پاک نے اس لقب کو اتی شہرت معافر مائی کہ آپ کا قب ہی کے تام سے زیادہ مشہور ہوا۔ آج بھی لوگ آپ کو اس لقب ہی سے یاد کرتے ہیں۔

نسبی سلسلہ میں آپ، شہنشاہ بغداد غوث اعظم جیلہ ٹی گے واسطے سے سید عالم اللی ہے تعلق رکھتے ہیں۔ والد ہزرگوار علامہ تکیم سید نذر داشرف صاحب بعدائد میں بواپ وقت کے ذہر دست صاحب تقوی ہزرگوں میں شامل ہیں ، نے ابتدائی تعلیم گھر ہی پر دی نے پھرآپ نے مدرسہ افظامی فرنگی کی میں واغلہ لیا اوراس کے بعد است والعما و مفتی لطف اللہ علی گرھی کے مدرسہ میں واخل ہوئے اور اب و حاصل کیں۔ بعد از است ذاکحد ثین علامہ وصی اجمد محدث سورتی میر دہتے کے صفعہ ورک میں شامل ہوئے ہراں پر آپ نے کتب احد وفقہ میں مہارت حاصل کی اور پھر محدث سورتی میر دہتے کے صفعہ ورک میں شامل ہوئے ، جہاں پر آپ نے کتب احادیث وفقہ میں مہارت حاصل کی اور پھر محدث تھی آپ کو قافعہ و سال برعش ووفا ، دمام احمد رضا ، فاضل بر میوی تد تر مرد کی بارگاہ تک لے آپ کو تافعہ و سال کی اجلو تحدیث نمت ، مرد کی بارگاہ تک لے آپ کی اور بھر سے آپ نے جملہ علوم وفنون میں مہارت تامہ حاصل کی ابطور تحدیث نمت ، آپ خوفر مایا کرتے تھے کہ کہی گھڑیاں میر سے لئے سرمایہ حیت ہوگئیں '

اردوترجمہ قرآن، بنام معارف القرآن، کے علاوہ آپ کی تصانیف میں مطبوعہ کتب ورسائل کی تعدادہ ۳ ہے اور خرم علومہ کتب ورسائل کی تعدادہ ۳ ہے اور غیر مبطومہ تحریریات الگ جیں۔ شخ الاسلام حضرت علامہ سید محد مدنی اشر فی جیلائی مظرورت کو صحدت عظم مندور سرفر ماتے ہیں، کے قرآن کے مجمع مفہوم ومطنب سے دنیا والوں کو فہر وارکر نے کی ضرورت کو سید محدث میدارہ نے شدت کے ساتھ محسوں کیا۔ اورد نی وسلیغی مصروفیات کے باوجود قرآن کریم کے ترجمہ تفسیر کا تصدفر ماہی ۔ ترجمہ فرمانے کا زار انداز تھا، تبلیغی پروگرام میں کوئی کی نہیں، یک عالم ہے ساتھ رکھے ہوئے جی برد جمہ کوئے جیں، مشندو معتمد علیہ تقدیر کا اچھا خاصہ ذخیر ہوتوں کے ساتھ رہتا ہے نگا ہول کے سامنے ہے، ترجمہ

بولتے جاہے ہیں دولکھتاجارہا ہے۔ ویڈنگ روم میں ٹیٹھے ہوئے ترجمعد کھھارے ہیں، گاڑی پرسفر کررہے ہیں ترجمہ بول دہے ہیں، اور دمضان کے موقع پر مکان آئے ہوئے ہیں اور اس دینی کام میں مصروف ہیں۔ چھذی الجحقہ الاسلام میں پورے قرآن کا ترجمہ ختم فرہ کرتغییر کی طرف متوجہ ہوئے۔ درہند ترین کی 198 بھٹ مطم ہم، پہنے سیارے کی تغییر ہمیدالتھا میر المعروف بقیر اشرفی کے نام شرکع ہوکر منظرے م پڑآ چک ہے۔

آپ کی تبییغی مساعی سے تقریبا پی نجی بڑار غیر مسلمول نے اسل م قبول کیا۔ ۲۵ الا میں آپ آ انڈیاس کی افزنس کے صدر منتخب ہوئے۔ پروفیسر ذاکن محد مسعودا تدصاحب دھر ، محدث اعظم ہند تدرہ کی سیاس خدمات کے بارے میں رقمطر زیاں کہ ، مصرت سیو محدمدت کچھو چھوی سیار منت مسلمان کی ملکی سیاست میں مجھی مصد بیاادر مسلم ناں بھی دینمائی کی۔

هاسیاه برطابق ۱۹۳۱ میں بناری بیل منعقد ہونے والی عظیم الشن آل افذیائی کانفرش بیل بالقاق صدر عموی نتخب کے گئے۔ ۲۵ رجب ۱۳۳۱ اورائی کانفرنس اجمیر شریف کے ایک خطبہ بیل آپ نے فرمایو میں منعقد ہونے کہ دیا ہے کہ پاکستان بنانا صرف سیوں کا فرمایو میں ساف صاف کہ دیا ہے کہ پاکستان بنانا صرف سیوں کا کام ہاور پاکستان کا قیر آل انڈیائی کانفرنس ہی کرے گی اس بیل سے کوئی ہوں بھی نہ مبالف ہے ، نہ شرع کی ہور نہیں گانفرنس سے فلوگی بناور ہے ۔ پاکستان کانام باربار لیناجس قدر ناپوک کی چڑ ہے ، ای قدر پاکوں کا وظیفہ ہے۔ اور بنا پناوفل فی کوئ ہوتے ہوئے المست بیٹھتے پور آئیس کرتا؟ اب د ہو پاکستان کار شیال است ۔ (مدائم علی محل رہے ۔ ۱۲ رجب المرجب المستال میں مطابق ۱۵ کوئی میں انتقال فرمایا اور کی کھو چھ شریف بٹل مدفون ہوئے۔

آپ کا مزار پاک کھوچھ شریف میں فیض بخش خاص وعام ہے

اراره:

مين خيال دُويا بهوا ہے۔ الله فَا الصِّرَاطَ الْمُسُتَقَيُّمَ لب بريے اور سي المجمن وجمعة ياجه عت يا یارٹی کے خیال میں غرق جوجاتے ہیں تو پھران کی نماز ہے مسلمانوں کو ایکھوں کوس دور بہتا چ ہے۔ بیلوگ نماز میں بھی نیکش ہی لڑا کرتے ہیں ۔ کسی نے کہا کہ اگر رسول یاک کے خیال ہی ے ضدیقی ورس کونم زے نکائن تفاق یوں کہددیا جاتا کہ نماز میں رسول یاک کا خیال کرناممنوع ب،ناج تزب،حرم ب، بدوت ب، شرك بيلين ان كنزديك جوشرى عكم بواس كواصطلال شرع كيموافق مكودية اورمسلمانور يصرف اتنافتداف روج تاكمسمان جسكوضروري كهتي وہ حرام یا جو چاہتے کہتے۔ س فتم کا اختاد ف اس یا رقی ہے جمہوریت اسد میدکا جتیرے مسائل میں ہے۔خاص زیارت مزار پُرانو رنبوی کےاداد ہے ہےسفر کرنامسلم نوں کے نز دیک بڑی سعادت ہے۔ یہ یا رقی ناچا ٹز کہتی ہے۔خو دمسئد ءمیلا دشریف میں ، کەمسلمان جسٹمل کواپی وفا دارئ بارگاہ نبوی کا سبب جانتے ہیں ، معلم صاحب اس کونا جائز ، خدف شریعت ، حرام ، بدعت کہدر ہے ہیں۔ اس طرز بیان سے بدواضح موجات برك بارئي والے جو كہتے ميں غدونمى سے ياويده ودانستہ سیجے یا نداد کہتے ہیں تو ہر نبائے ولیل کہتے ہیں اور شرعی اصطارح استعال کرتے ہیں لیکن بدکیا بولی ہے کہ رسول یاک کا حیال آنا گائے گدھے خیال میں وی جانے ہے برتر ہے۔ برگائے الدھے کے خیال میں ڈوب جانے ہے بدتر ہوناکس آیت، کس حدیث، کس فقد کی ہول ہے۔ بیتو بلا تاویل بازاری زبان میں کھلی ہوئی گالی بکنا ہے ورگالی دینے کےسو پینہ و کوئی تھم شری ہے نہ کسی آیت وحدیت وفقہ ی عبارت کا تر جعہ ہے۔ میہ بوق اس کی ہے جو خیال رمول یاک کی ضعہ میں اتنا عصدے بھرا ہوا ہے، کہ دلائل کی دنیا چھوڑ کر گالی دینے پر آتر آیا ہے۔

گائے کے خیال میں اوب جانے کا شوق تو جمیہ بھر کے تازہ کردارے فاہر ہوگیا ہے۔ مگر گدھے کی عزت افزائی تو دشنام ہازی کے جوش کا کھلا ہوا نمونہ ہے۔ مسلمان تو، س کوبھی بردا شت نہیں کرسکتا کہ رمون پاک کی کسی نفسیات کو، س طرح بیان کیا جائے کہ مقابلہ میں گائے گدھے کو، کھ کرکہا جائے کہ میرے رسول میں وہ نفسیت ہے جو کسی گائے گدھے میں نہیں ہے۔ گائے گدھے کو اسلام نے بھی میصددرجہ نہیں دیا ہے کہ اس کا تقابل رسوب پاک سے کیا جائے ۔ قو پھر میہ چیز کیے گوارہ ہوستی ہے کہ رسول پاک کے خیال کے ستھ لفظ انہور' کہا جائے اور، س کے مقابلے میں گائے گرھے کے خیال ی نہیں بکد بہ کوشش اس کے خیال میں ڈوب جائے کوسراہاج ئے۔

اس عبارت کامصنف بڑا ہے یاک مجرم ہے۔غرض اس میارت ہر جب ہرطرف ہے لے دیے شروع ہوئی اور سی اعتراض کا کوئی جواب سیح نہ دیا جا سکا اور عبارت کی گندگی پر معنت برنے لگی تو اب پارٹی کیلئے بخن سازی وحیلہ تراثی کے سواحیارہ ندر با۔ عبارت والا ان کا امام الفهر -اس كى عصمت يريان كال،خودعبارت كويا نوى بهركيليَّة قرين كى سيت ب، الكاركرين قو وہ خود کا فرموجا ئیں۔خودوہ کتاب جس کی عبارت ہے ملک ہیں اس قدرشائع ہو چکی ہے کہ اب شا تکارکی گفتوکش ہے نہ، خفی وجرم کی۔ ناچا رمسلی نوب پر جاوویہ چلایا گیا کدیدعب رت گوسا وہ فارسی ک عبرت ہے۔کوئی نفظ دشواراس میں نہیں الیکن وہ ہم لوگوں کی فاری ہے۔اور جب ہماری اردو لیں ہے جس کو ہم ہی سمجھیں تو پھر ہماری فاری کو بھلا ہور ہے ہوا کو ن سمجھ سکتا ہے۔ اب اگر یو چھے کہ آپ کی تیل بیچنے والی فاری میں آخروہ کون کی چیز ہے جس کو صرف آپ مجھیل اور کوئی شد سمجے، تو کہ جاتا ہے کہ اس میں جس چیز کو کر ابھار کہا گیا ہے اور جس کو کھی گالی دی گئی ہے ، وہ خیال ر سول نہیں ہے بلکہ وہ صرف ہمت برسوئے رسوں یاک ہے۔ ساری عبارت کو پڑھ جا ہے ، کہیں خیال رسوں کا لفظ نہیں ہے ۔ بیکہ صرف ہمت کو کوسا گیا ہے۔ ورصرف ہمت اس قدر معون چیز ہے کہ اس کوجس قدرگاں دی جائے سب تھیک ہے۔ کیونکہ صرف ہمت کا اصلی ترجمہ ہے عباوت غیرمعبود حقیقی'۔اور ط ہر ہے کہ معبود حقیقی کے سواکسی کی عیادے بڑی نا پاک ، بڑی خراب ، بڑی سرا یالعنت چیز ہے ۔ تو جورسول یاک کی عبادت کریگاو ہمردود ہے۔گائے گدھے گےخیاں میں فی دیسے جانے وا ۱۱ اس عم دیت ہے محفوظ رہے گا۔

\_\_\_\_اگرم في زبان من كهاجائ:

#### واصرف الهمت لهذا لامر

۔۔۔ ۔ تو عرب اس کو یہی سمجھیں گے کہ فلال کام کیلئے اس میں کارگزاری دکھا ہے کی اعوت ہے راس کا کسی کو خیال بھی نہ ہوگا کہ فلال چیز کی عبدت کرنے کو کہا جارہا ہے۔ بیدونوں لفظ اہل فارس بھی بوستے ہیں۔

ــــ اگرفاری میں کہاجائے۔

#### برائے ایں کارصرف همت باید کرد

۔۔۔۔ تو فارس کا رہنے و لا بھی سمجھے گا کہ فلاں کام کیلئے جوش عمل پیدا کیا جارہا ہے اور بیکسی ذبخن میں داہمہ بھی ندگز رے گا کہ کسی کام کومعبود قرار دینے کی تا کید ہے۔ار دو زبان میں بھی دونوں لفظ یوں ستعال کئے جاتے میں اور کہرویا جا تاہے کہ:

### يمت خرج كرواته وولت يحكومت ياؤ

۔۔۔۔اورکوئی بھی اس کاوہ م بھی نہیں کرتا کہ دولت وحکومت کی عبدت کو کہ جارہا ہے۔ آخریٹول س قسم کی ہے کہ دنیا جہان سے نرالی سمجھ رکھتی ہے۔ متھ ہے 'صرف ہمت' کریں ، اپٹی جمعیت سیسے 'صرف 'عبدت' سریں ، اپٹی ہر پالیسی کیسے' صرف ہمت' کریں تو یہ امید رکھیں کہ لمک بھر میں اسکوتو حید کا طرہ سمجھیں ۔ وراگر مسلم ن' صرف ہمت' ہوئے رسول کریں تو رسول معبود ہوج ہے اور مسممان مشرک ہوج 'میں۔

دوسرے یہ کہ عبدت میں منیال رسوں کا لفظ بھی ہاور منیال رسول ہی کا بیان بھی ہے۔
اور منیال رسول ہی کو گالی دی گئی ہے۔ اب پوری عبدت پڑھئے مر دف الفاظ اس میں چند ہیں۔
وسوسہ، خیال ، صرف ہمت، استفراق۔ یہ فاری نو بیوں کا بیک طرز نگارش ہے کہ اگر کسی عبدت
میں ایک لفظ ہو لئے کا کئی ہار موقع ہوتو اُس لفظ کی تحرار سے بہتر یہ جانتے ہیں کہ کوئی دوسرا مراد ف
لفظ لا نمیں اور اس طرح بغت دانی اور بلاغت کا مظاہرہ کریں۔ اردوطرز تحریر میں ہمی اس کی رہ یت
پیلی جاتی ہے۔ مثل کسی نے کہا، مسلمانو اہم تد ہر کیسے خد کی طرف ہے ، مور ہو ہے تہیں تھی ہے کہ
طریق صحابہ برغوروگر کرو تہیں فرمان مان ملاہے کہ آئمہ کرام کے سوچنے کاڈھنگ دیکھو۔ تم سے کہددیا

گیا ہے کہ ہرواقعہ پر دھین لگاتے رہو۔اس عبارت میں تد بر،غوروفکر،موچنے ،دھین لگانے، سب ایک دوسرے کے مرادف ہیں۔ اس طرح مامور، حکم ،فر مان ، کہد دیا گیا،سب مرادف ہیں اور ہر یک کے معنی بس ایک ہی ہیں۔اگر کوئی کہے کہ تد ہر کے معنی عبادت ،غوروفکر کے معنی فلاں فلاں ہیں ،جس میں سوچنے ہے کوئی مطلب نہیں ، تو دنیااس کومسٹر کے ہ س میں دیکھے گی تو احمق امدین کہے گی۔ وراگر مولوی کے کپڑوں میں پائے گی تو ح جی بغلوں کے گی۔

یک حال دصراطِ متنقیم کی عبرت کا ہے کہ وسوسہ ہوی خیال اصرف ہمت ہویا استخر ق ، دیکھنے میں چار نفظ ہیں گر مطلب سب کا وہی ہے جو خیال کا مطلب ہے۔ ور خدانظ استخر ق تو باب استفعال کا مصدر ہے، جس گی خاصیت اطلب ہے۔ اس کے معنی ہوں گے کہ استخر ق تو باب استفعال کا مصدر ہے، جس گی خاصیت اطلب ہے۔ اس کے معنی ہوں گے کہ پورے شوق علیب کے ساتھ خود بخو دخیال آجا نہیں بلکہ کوشش کر کے گائے گدھے کا خیال لانا۔ اور صرف خیاں لانا ہی نہیں بلکہ اس خیال میں وَ وب جا بھو ہو با اساری فرز اس محویت کی جسین پڑھا دیا ، اس کو بہتر کہا گیا ہے قو اصراطِ متنقیم کا مصنف ہے سامونہ جی گراہے گا کہ خدارا بھو پر رحم کرواورا۔ یک معنی آخر بی نہ کروجو میرے و شید خیال میں بھی نہیں ہے۔ میں نے تو چار خط بولے ورصرف خیال کے معنی مراولے نے اور مصنف پر کیا موقوف ہے ، جولوگ اس کی عصمت پر ایمان ارکھتے ہیں شریوہ و کمیں شراولے کر ہیں۔ ورنداستخراق کے معنی بہا محص خیال کے ہیں۔ تو صاف کہیں شکے کہ بیت وصف خیال کے ہیں۔ تو کی مصنف کی صاف کہیں شکے کہ بیت وصف خیال کے ہیں۔ تو کی عصمت پرایمان لا تیکے ہیں۔ اور اس سے کی لفرش کے امکان وقبول کریا ہو عتی ہے کہ مصنف کی عصمت پرایمان لا تیکے ہیں۔ اور اس سے کی لفرش کے امکان وقبول کریا گرجائے ہیں۔ اور اس سے کی لفرش کے امکان وقبول کریا گرجائے ہیں۔ اور اس سے کی لفرش کے امکان وقبول کریا گرجائے ہیں۔ اور اس سے کی لفرش کے امکان وقبول کریا گرجائے ہیں۔

تیسرے بے کہ لولی بھر کی اس تمام کدوکا وش اور حید تر اٹی کو نہ عبارت قبول کرے، نہ عبارت کا مصنف رس ری معنی سفر پنی ، تو ضیح احقول بما لا برضی ہو قائلہ، ہو کررہ گئی ہے ۔ گیوں کہ عبارت میں لفظ وسوسڈ ہے تھیں نہیں تبایا کہ وسوسڈ کے معنی کیا ہیں ۔ لہذا کوئی دوسرا اپنی طرف ہے اس میں کوئی معنی نکالے تو گنجائش ہے ۔ لیکن لفظ استفراق، ور لفظ صرف ہمت کہ جس پر بحث ہے اس کی قود مصنف نے خود اس عبارت میں معنی بتاد ہے جس میں اب کسی کی زیادتی کا کسی کوئی ہی نہیں ہے جس میں اب کسی کی زیادتی کے بعرتر ہوئیکی وجہ کی

ہے کیکن بیت پاہے کہ صرف ہمت ہرسوئے رسول پاک کے بدتر ہونے وراستغراق ورصورت گا دخر کے بہتر ہونے کی دجہ کیا ہے۔ چنانچہای عبارت کا خاتمہ اس جمعہ پرہے کہ: خیاں آس سروریسو بدائے دل کی چسید بخلاف خیال گا کاخر کہ۔ آس قدر چسیدگی می بودون تعظیم۔

۔ یعنی صرف ہمت بسوئے رسول باک کے بدار ہوئیکی وجد رہنیں ہے کہ صرف ہمت نید معنی عبادت ٔ ہے۔ بلکہ اس بدتر ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ سرورے لم کا خیال اور کان کھول کریار ٹی جسر ین لے کہ'بس خیال' وہ چیز ہے، جو دل کے سویدا میں چیک جاتی ہے ور گاؤخر کے خیال میں پیہ چبید گنیں ہے۔کتناواضح طور پر اقر ادے کہ صرف ہمت جس کوکہا گیاہے وہ صرف خیال ہے اوراستغر ق جس کوکہا گیا ہے وہ صرف خیال ہے۔ نہ صرف ہمت کے معنی عبادت کے میں ور شاستغراق کے معنی یوجایات کے ہیں۔ دونوں جگہ برصرف فظا خیل ہی مصنف لایا ہے، کہ دونوں کے معنی صرف خیال ہی کے ہیں۔ ہاں دونوں خیال میں فرق ہے کہ گائے گدھے کے حیاں سے نمازی کو کو کی ویجیسی ند ہوگی اور رسول یاک کا خیال ول کی گہرائیوں ٹی اُتر جائے گا۔ تمازي كوتم زكا ، اورتم زكے اركان كا ، ثم زكى قرأت كا ، ثمازكى دعاؤل كا ، ثمازكے درووشريف كامزه آجے گا۔ اور یہ چیز اس عبارت دالے پر اتن شاق ہے کہ س کے خلاف گانی پر اتر آن تبول کر الے کا مگر رسول یا ک کی اس شان برکسی طرح ایمان شدلائے گا ... نوش ... عبارت بیار آ ہے کہ ساری ضر تعظیم محبت رسوں یاک ہے ہے۔اور جو پچھ عبدت کا تقصود وہ صرف ہی قد رہے۔ ان سطور نے داغنج کردیا کہ میں نے متعلم کے بارے میں کیوں کہا کہ وہ اس بارے میں ا بين عقيد بي كاظهار كي جراءت نه كرسكيل كيداوريه بهي روش بوسيا كه جوفر قد خيال رسول كوكسي طرح برداشت نبی كرسكتا \_\_\_ند السلام عليك يهاالنبي كبتر وتت\_\_\_ند اشهدان محمداعبده ورسوله كبخ وقت ــــت اللهم صلى على سيدنامحمد كبخ وقت \_\_\_\_اورند المههم بارك على سيد فا محمد كمت وقت \_ \_ \_ يتو يحر يحل وه يانبي سلام عليك . . . يار مول سلام عليك مدد ياحييب سلام عليك مدد صلوة الله عللك ممس كليجيك گوارا كرسكے وہ ميدا دشريف اورس ميں سدام عرض كرتے كو جتنا كو سے ، جس قدرغُم وغصہ کا ظہر رکرے اور مسلم نول کو اس علی وجہ سے جو پیچھ منھ بھر کہد ڈالے ، تو وہ اس افتادہ طبیعت اور فرقہ پرتی کی اصلی طینت سے مجبورہے جس کی بنیاد ہی عن درسول پاک پر رکھی گئی ہے۔ متعلم سے صرف آنا کہد دینا کافی ہے کہ فتوی جاک کرڈ الو، بحث مت چھیڑو ا

مال ایمان کامعلوم ہے بس جائے دو

باجملہ یہ تو سعلم صحب بی بویل کہ عرب بیل بھم بیل، ہند میں ، سندہ میں ، مدید بیل،
چیس میں ، دنیا بھر میں ، ہر مسممان نمازی نصیف خطاب و ندائے کے ساتھ اپنی برنماز فرض و واجب و سنت وفقل میں اسسلام علیك ایھا النبی کہت ہے وراس کو کم از کم واجب جات ہے، تو یہ کو ی کرتا ہے۔ کیا برجگہ تشریف آوری ہوتی ہے۔ یہ کہن فتوی نویس کو گوار انہیں۔ اس کو تو آیت و حدیث میں اس نے پاری کی برجگہ تشریف آوری ہوتی ہے۔ یہ کہن تعلیم نہیں کر سکتے۔ وہ تو کہتے ہیں کدا رہا کسی نے دیکھ کہنیں ۔ قوری دنت طلب بدا مر ہے کہ غیر حضر کو بکارنا ، اس سے کلام بصیفہ خطاب وؤکر کرنا ہم الماز میں کیوں ہے اور کس دلیل سے ہے۔ جود کیل پیش کریں ای سے میلا دشریف ہیں بھی سلام عمیل نماز میں التی ہو ، تو نماز میں التی ت اور در ووث ریف کو بھی جیوڑنا پڑے گا۔ اور اگر نماز میں التی ت اور در ووث ریف کو بھی جیوڑنا پڑے گا۔ اور اگر نماز میں التی ت اور در ووث ریف کو بھی جیوڑنا پڑے گا۔ اور اگر نماز میں التی ت اور در ووث ریف کو بھی جیوڑنا پڑے گا۔ اور اگر نماز میں التی ت اور در ووث ریف کو بھی جیوڑنا پڑے گا۔ اور اگر نماز میں التی ت اور در ووث ریف کو بھی جیوڑنا پڑے گا۔ اور اگر نماز میں التی ت اور در ووث ریف کو جیوڑنا پڑے گا۔ اور اگر نماز میں التی ت اور در ووث ریف کو جیوڑنا پڑے گا۔ اور اگر نماز میں کے خلاف بھی من کھو لئے کا حق نہیں ہے۔ کو خلاف بھی من کھو لئے کا حق نہیں ہے۔ کو خلاف بھی من کھو لئے کا حق نہیں ہے۔ کو خلاف بھی من کھو لئے کا حق نہیں ہے۔

اب متعلم صاحب کی مان کربید کھنا ہے کہ اگر میلاد شریف بیل کھڑے ہو کرسام عرض ا کرنے پر سے ارم بی تا ہے کہ بیعقیدہ رکھے کہ مفس مبارک ہیں مضور تشریف قرہ ہیں، یوروج پاک حاضر ہے، تو اس عقیدے کو غلط کس برتے پر کہد دیا ہے۔ کیا کوئی دیک اس عقید ہے کے غلط ہونے پر ہے، یا قرآن وحدیث نے اس عقید کے وفعد بت یا ہے۔ اگر ہاں، تو سارافتو کی اس الیل ورآیت وحدیث سے خالی ہے۔ اور تھوڑ کی مجھ والہ بھی سیمجھ سکتا ہے کہ اگر واقعی فتو کی نویس کے پر سکوئ ولیل، کوئی آیت، کوئی صدیث، ایک ہوتی جس میں اس عقیدے کے غلط ہونے کا شبہ بھی پر سکوئ ولیل، کوئی آیت، کوئی صدیث، ایک ہوتی جس میں اس عقیدے کے غلط ہونے کا شبہ بھی پر سکان تو وہ اس کو اس موقع پر اٹھ ندر کھتے ، بلکہ بڑی وجوم سے مجسے ہوئے تھا ہے۔ س کو سکھ غدہ کہ گی ہے۔ گراس بین کے موقع پر کسی دلیل و کسیت وحدیث کو بیان نہ کرنا، یک طرح سے اقرارے کہ عقید و کے غلط ہوئے کی نہ کوئی دلیل ہے، نہ و ئی آیت ہے، نہ کوئی حدیث ہے۔

کم ویش ڈیز ہو ہو ہر ک سے آئ تک ساری پارٹی لیے دیل، یک آیت الی حدیث کی تواش میں ہے جس سے آئ تک ساری پارٹی لیے دیل سکے۔ گروائے ناکائ قسمت،

کرا کی معلم کے عہد تک نہ فی ۔ اور یا در کھیں کہ قید مت تک نہیں اور عاقی عقید ہونے کی ن کے پاک محسوں ہور ہا ہے کہ وہ اس بارے میں نا دار بیں اور واقعی عقید ہے کے غلط ہونے کی ن کے پاک کوئی دلیل ہوئی حدیث نہیں ہے تو آخر یمن گڑھت دعوی اور ہے دلیل بات اور من مائی شریعت کوئی دلیل ہات اور من میں معلم صدب کوئی دلیل ہات اور من کوئی ایک کے مائی شریعت کوئی دلیل ہات اور من میں معلم صدب کوئی دلیل بات اور من کوئی دلیل ہات اور من کوئی دلیل ہات اور من کرنے کے تا بل ایک میں مائی دلیل ہات اور میں کوئی تے کہ قابل ایک میں کا بندیا و آئی ہے۔

جو كہتے ہيں كہ وہ ہر گزنہيں شريف لات ہيں وہ گذر نہيں شريف لات ہيں وہ گذروں ہيں كہيں شريف لات ہيں جہاں ہم نے پارا وہ وہ ہيں تشريف لات ہيں جمد الله سيد وہ سيمين شريف لات ہيں جن ب رحمة اللعالمين شريف لات ہيں جن ب رحمة اللعالمين شريف لات ہيں

اب ذرااس کی بھی سیر کر لی جائے کہ هعلم نے نہ یہ بلند و بالا دعوی تو کر دیا کہ نہ آپ تشریف لاتے جیں ، نہ آپ کی روح حاضر ہوتی ہے۔ بیا پہدایہ ہے کہ گویا آپ کی تشریف آوری کا پی سپورٹ فتو کی تولیس کے دفتر ہی سے مل سکتا ہے۔ اور دفتر کے ریکار ڈیٹس کوئی پرمٹ موجو دنہیں ہے۔

ہذا ہوئے۔ چنا نچہ معلم میں ن سے کہدویا کہ بلا اجازت تشریف آوری ہرگز ندہوگ۔ چنا نچہ معلم صاحب سی مدعا کواس طرح بیان کرتے ہیں کہ شریف آوری سے دعوے پر کوئی ویس نہیں ہے۔ یہاں لفظ ولیل کے قرآن وحدیث کو مراد نہیں لیہ جاسکتا ، کیونکہ قرآن وحدیث میں ندہونے کو مستقل طور پر اس دینل کے سوا آ گے خود متعلم نے مکھ ہے۔ تو اب یہاں ولیل سے وہی پاسپورٹ بی سے جس پر متعلم کاسار فرقہ متعق ہے کہ ندہ بھی دیا اور نہ بھی دینا چاہت ہے۔ ساری دنیا جہاں سے جہ ب چاہے آئے جائے ، فرقہ بجر کواس میں دخل نہیں ۔ مرف آنخضرت کی نشریف آوری کا پرمٹ فرقہ نے بیخ سے رجٹر ڈکرالیا ہے اور طے کرلیا ہے کداب اگر اللہ تعالیٰ بھی چ ہے ، تومعاذ اللہ چاہ کرے، تشریف آوری کا اجازت نامہ فرقہ کا دفتر ہر گزندہ ےگا۔ متعلم پیخان مدعول سے برخود نمط خواہ ہے خوب سزے لے رہے ہوں گر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مداور رسول یا کہ دیا گائی ہے والی کو متعلم مجبور نہ کریں کہ وہ ن بھوات کو قبول کریں ۔ یا ک پراس کے فضل تم پر ایمان رکھنے و لول کو متعلم مجبور نہ کریں کہ وہ ن بھوات کو قبول کریں ۔ یا ک چرف سے اتنا کہ دینا کافی ہے کہ ہے۔

' وعویٰ ہے دیل تبول شرخبیں'

معلم نے پن دوی کی بنیاد دوسری بیت ہی ہے کہ اور نہ کوئی آیت ہے اور نہ کوئی محدیث ہے کہ جس سے ثابت ہو۔ اس جمدسے آئی ہت تو واضح ہوجائی ہے کہ کوئی سیت، کوئی صدیث ہی سخمون کی تو سرگر نہیں ہے کہ شریف آوری اور روح پاک کی حضری کا عقیدہ نلط ہے۔ ورز معلم ہ بیا نگ دائل پکار تے کہ بیعقیدہ فلال آیت اور فلال حدیث سے خدط ثابت ہوتا ہے۔ ورز معلم ہ بیا نگ دائل پکار تے کہ بیعقیدہ قرآن و ہے بیجائے اس کے پھی بھسی می بات، بالکل دلی زبان سے ایول کہدوی کہ بیعقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ بیجائے اس کے پھی بھسی می بات، بالکل دلی زبان سے ایول کہدوی کہ بیعقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ بیا کہ عقیدہ کی مار میں کم روری کے سبب ہاور پھی اس میں قونونی چلاکی ہے کہ م لیا گیا ہے، تا کہ عقیدہ کے غیط ہونے کی من سے کوئی آیت و حدیث کا مطالبہ شرک ہوں اور بیمسلمانوں کے قدر پڑے کہ دہ عقیدہ کو تعلم نے لازم تھم ایا ہے اس کابار شہوت بھی مسلمان می ہورے۔

اگر کوئی مسمی ن صول من ظرہ پراڑج نے تو متعلم کا گریبان تھ م کر مجبور کر مکتا ہے کہ تم نے خود کہا کہ پیٹقیدہ رکھنا پڑے گا۔ ورتم نے خود دعوی کیو کہ عقیدہ غدط ہے۔ مہذاتم کو ہی وہ سیت وحدیث دکھ نی پڑے گی جس میں اس عقیدہ کو غلط کہا گیا ہو۔ اس کے بغیر تمہر ری جان نہ بچے گی۔ گراس میں متعلم کی تھکھی بندھ جائے گی اور امیر نہیں کہ مسئدا تنا روشن ہو سکتے جتنا روش ہونے کا حق رکھتا ہے۔

ان لئے مسلم وں كادستور چلاآيا ہے كدوہ ال قتم كے مسائل ميں أس فرقه والے كو

اللك بنيس كرت اوركسى كلى ميس بندكر كے چوئ بنيس دية بلك تھينج كرميد ن ميس كھڑا كردية بيس اور كہتے ہيں اور كہتے ہيں كرتے ہيں اور كہتے ہيں كہت اپنے ہو، ند يا كتے ہو، ند يا كتے ہو۔ بال سنوا كہ جس كوئم غدط كہتے ہو، وہى چيز قر آن ميں بھى سے ورحد يث ميں بھى ہے، ورفقة خفى ميس بھى ہے۔ اس مسئد كے تمام بيبلو سامنے ، نے كيسئے ، لكھ دينا ضرورى ہے كہ عرف عام ميں اس مسئد كؤ ھ ضرونا ظراكا مسئد كہتے ہيں۔ اگر حضوركا و ضرونا ظراجونا حق ہے، او تشريف آورى اور مول ياكس كى حاضرى كا حضرى كا حصرى كا حضرى كا حضرى كا حضرى

اب یہ بھی بتادیتا ہول کہ اس بارے ہیں متعلم کا سار فرقہ وضرہ ناظر کے بادے ہیں کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالٰی کی شان ہے اور حضور کو حاضرہ ناظر ماننا ان کے صوب ہے شرک ہے۔ فریقین کے دعوہ کے صاف ہوجائے کے بعد، ب پھر سند کی حقیقت پر نظر کی جائے اورہ یکھ جائے کہ کہا اقتی ہے ضروناظر ہو تا اللہ تعالٰی بی کی شن ہے یہ حضور بھی حاضرہ نظر ہیں۔ اس سوال کے بہلے جڑئی تحقیق کی جائے تو قر آن کے تیس پر سے اور حدیث کے مکھول فرخیرے میں اور قر ن اس ہے کیکراس فرقہ کی جائے تو قر آن کے تیس پر سے اور حدیث کے مکھول فرخیرے میں اور قر ن اور سے کیکراس فرقہ کی جہنم بیٹ تک کے علاء وفقہ کی جیشار تصانیف وفا وکی میں اللہ تعالٰی کا من بات نہ مواور علی ءوفقہ اس کے اس باقب ل سے خابت نہ ہو، کسی فرق ان پوک اور حدیث شریف میں دار دنہ ہو اور علیءوفقہ اس کے تلقی حضول سے خابت نہ ہو، کسی فو خلاص اللہ تعالٰی کی ذات پاک پرج ترزمیس اس میں قو جارے علی ہو ہے تک اس موادر علی ہو فقہ اس کے تلقی علی ہو ہے تاتی احقی طفر مائی ہے کہ استد تعالٰی کی ذات پاک پرج ترزمیس دائی میں قو جارے علی کی ذات پاک پرج ترزمیس دائی میں قو جارے علی کی ذات پاک برج ترزمیس دائی ہو جارہ میں ہو تھی میں موادر میں میں جارہ کی کہ معلم میں عملہ القرآن یہ گرم معلم تعرفہ کی تو نہیں ہو میاں جی کو کہ تو ہیں۔ المی میں عملہ القرآن ہے مگر معلم الفرآن تونمیس ہے جو ہمارے زبانے میں ہرمیاں جی کو کہتے ہیں۔

جب سلام کانظریداللہ تعالی کے نام میں اس حد تک احتیاط کا ہے، تو حاضر د ناظر کا لفظ جب قرم سلام کانظرید اللہ تعالی کی نام میں اس حد تک احتیاط کا ہے، تو حاضر و ناظر کیول کہ جب قر "ن میں نہیں، حدیث میں نہیں کم ت عام و نقبا میں ایک کے شان کے خداف میں ۔ کیونکہ لفظ حاضر و ناظر کو اُس کو کہتے جائے۔ بلکہ مید دونوں افظ تو اللہ تعالی کی شان کے خداف میں ۔ کیونکہ لفظ حاضر و ناظر کو آس کو کہتے

میں جو غائب تھ، پھر حاضر ہور مدرسہ میں صضری کا رجسز ہوتا ہے، مدر آ ایک ایک رکے و پکارتا ہے اور لڑکا جو ب میں حاضر کہتا ہے لیتی میں یہاں نہ تھ، اب حاضر ہوا ہوں۔ یہ بھی یادر ہے کہ اطفر نہ تھا، کا یہ مطلب تہیں گدمبر ہے ذہن سے عدر سہ کا تصور تکل گیا تھا، بلک اس کا مقصد سے ہوتا ہے کہ میر وجود جسی غائب تھا وراب حاضر ہے۔ تو حاضر کے معنی ہوئے کی غائب کا حضور بہ جسدہ۔

ای طرح نفظ ناظر '، نظر' سے بنا ہے اور نظر' کا تر جمد ہے آگئے، جو بدن کا ایک حصہ ہے۔ تو 'ناظر' کے معنی ہوئے کی فائل جو بدن کا ایک حصہ ہے۔ تو 'ناظر' کے معنی ہوئے ۔ تکھے۔ والا '۔

ان دونوں فظ کے معنی پارتے ہیں کہ اللہ تعدال کو صضر کہنا کہ معاذ اللہ غائب تھ در پھر صفر ہوا۔ اور پھر معاذ للہ اس کا جسم غائب تھ ، اب حضور بہ جسدہ ہو ، کتن عظیم جرم ہے۔ ای طرح ' ناظر' کہنا کہ اس کے ' سکھا ہے ، اس سے دیکھنے کا کام بیتا ہے ، مع ذ اللہ کس قد رمن فی ایکان ہے۔ اس کے اللہ تعالی کو صفر و ناظر کہنا ایکان ہے۔ اس کئے صدحب در محق رئے بعض فقہا کا فتو ک تیل کیا ہے کہ اللہ تعالی کو صفر و ناظر کہنا کفر ہے۔ یہ تو جہ رہے فقہ سے کرام کا کرم ہے کہ ل دونو ک فقول کے بولے ہانے کی ایک راہ سید کال دی کہ ودنو یہ کے معانی حقیق کا وہم بھی نہ کیا جائے۔ اور بطور مجز و حاضر کے محق محق رہے العمد اور ناظر کے معنی معنی معنی اور مصرون ظر کہ ہے کہ ان ہو ہے۔ کہ تا تو می مگر محض جانیں تو کفر سے نی جائے ہو میں شربیس کہ اس صورت سے کفر سے نی جائے و می مگر محض کا نے جانیں تا ہے۔ یہ دونوں لفظ اصل اسلام میں اللہ تعوں پر ہو لے نیس گئے۔

اس بحث کوسا منے رکھ کرخور سیجئے کہ جب ملات کی کوھا ضرونا ظر کہنے ہی میں ایسی سخت بحث ہے، تو اس فرقد کا کیا حشر ہوگا جس کا دعویٰ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالی حاضر دنا خر ہے۔ بلکہ جس کاعقیدہ میہ ہے کہ امند تعالی ہی حاضر و ناظر ہے۔ یعنی بلہ حصر جس لفظ کا بدل اطلاق قابل غور ہے، اُس کوھم کے سرتھ کہن کتنی بزی جہارت ہے۔

س تنصیل ہے واضح ہوا کہ ماضر بہ علی حقیقی یعی دصنور بہ جسدہ اور ناظر بہ معی حقیقی اللہ اللہ علی حقیقی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ حقور ہی کہتے شابیان اللہ عن اللہ تعلیم کے معنی میں اللہ تعلیم کی وجا ضرو ہ ظرکہنا علام ہے ورحضور ہی کو واضرو ناظر کہنا حق ہے اس حق کو فتو کی نویس نے علام بتایا ہے۔ بیتو ایک فقہی بحث تھی ۔ اب

سیجی و کیھے کاس مسلد میں قرآن کریم کیا فرمار ہاہے۔ ۔۔۔۔ارشادر بانی ہے:

یا فیھا اللّبِی إِنَّا ارْسَلُنك شَاهِدًا ۱۹۱۹ من مردالات دیم ۱ے بندر تیقیب کی تیرو ہے والے، بشک ہم تے سے کو بیجا سے صفر مثل بدودال۔

۔۔۔۔ فظ'شامۂ کے حقیق معنی دو ہیں۔اگراس کا مصدر شہوڈ ہے ،تو اِس کے معنی ہیں ُ حاضڑ۔ ور اگر مصدر شہر دت ُ ہے، تو اس کے معنی ہیں مشاہد ،کرنے والا یعنیٰ ناظراً۔ یہ جو گواہ کو شاہد کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس واقعہ کا وہ گواہ ہے اُس موقع پروہ ٰ حاضر' بھی تھاا ورواقع کا'ناظرا بھی تھا۔ تو قرسن کریم صاف صاف برسول پاک کوھ ضرونا خرکہ در ہے۔

. ـ ـ حضورهليه لصلوة والتسليم بهي قرمات بين كه

إِنَّ اللَّهِ قَدْرُفَعَ لِيَ اللَّهُ لَيَ وَإِنَّا اللَّهُ إِلَيْهَا

وَ إِلَى مَا هُوَ كَائِنَ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامِ كَاللَّمَا الْمُفُرُّ الَى تَحَفِّى هَذِهِ بيتك الله في الله كردُه وسارى في كومير سسامنة في من ويكيد بابول است ادراس من جوالهي موف والأسة قياست تك جسم من دكور وعول إلى الشيل كور

۔۔۔۔ حدیث میں لفظ تاظر ہی موجود ہے۔ یہ ضمون اس قدرصاف اور روش ہے کہ اس بارے میں وہ بیت ہے کہ اس بارے میں وہ بیت سے پہلے س ری امت میں کوئی خلاف ہی خدھ۔ چنا نچے میں اپنے جی سے نہیں بلکہ اس معتدون ق بل انکار بزرگ بستی کا بیان سامنے رکھے دیتا ہوں جو مرتبہ تھیں میں حقق کالل اورا فا دہ صدیث میں برکت الرسول تھے۔ اور چنھوں نے کسی فن میں کسی فظ کے استعمال میں تفر دوخو درائی سے کا منہیں لیا۔ اللہ تی ٹی نے ان کے قیم کو اپنی تفاظت میں ایسا لے بیا کہ اس کا کوئی فقطہ قائل ایک رشہ ہوا۔ اور وہ شخ محق برکت الرسول فی بداد لہند مولانا شاہ عبد الحق محدث دہوی حفی قدر سرد ابنی وارت ممارک ہے۔ وہ اس مسئلہ میں صاف فرماتے ہیں کہ:

ابعد چندین اختلافات و کثرت مذاهب که در عمالے امت است یک کس رادراین مسئله خلاف بیست که آبحصرت صلی الله تعالی علیه و اله وسلم بحقیقت سیات بے شافیه مجاز تو هم تاویل دائم و باقی است و براعمال امت حاضر و باظر

بدر د لین در در

عق کدومہ کل میں معاء نے قدم قدم پراپی تحقیق کے نتیجہ میں یا ہم خلافات کے اور کتے قرنے ہوگئے لیکن اخلافات کے ان ہجوم میں کس قدر جیرت کی بات ہے کہ عرب میں مجم میں کہیں کوئی ایس محفق نیس کہ جس کوآنخضرت تھی کے صفرونا ظر ہونے سے انتحاف ہو۔

اب قتوی توین کوسو چناچاہے کہ جس عقیدہ بیں شیخ محقق سے عبدتک زمانہ پاک نبوی سے کی کواختد انہیں ہوا۔ اگر فتوی تو یس اس اجماعی عقیدے پر حملہ کریٹے تو مت اسد میہ سے ان کواس بات کی امید رکھنے کا کیا حق ہے کہ وہ بھی قبول کرے۔ جب مسئلہ حاضر و ناظر حق ہے، قرآن کریم سے خابت ہے، اور بلاا ختلاف ساری امت اسلامیہ اس کوحق مانتی جلی آئی ہے، تو پھر میلا وشریف کی مخال میں تشریف وری اور روح پاک کے حاضر ہونے میں کون می تروک کی بات روگی اور حق کے مخال میں تشریف آوری اور روح پاک کے حاضر ساری جمعیۃ اس کی عدی ہوچکی ہے۔ گرمسلمان بھی تو خلاف اگر متعلم کی جمعیۃ نے آواز اٹھائی تو گو ساری جمعیۃ اس کی عدی ہوچکی ہے۔ گرمسلمان بھی تو خلاف حق والوں کی مخالفت کے عادی ہوچکے میں۔ اگر حق کی خلاف کی خالفت کی خالفت

كَذَالِثَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْاحِرَ وَالْحُبرُ

بعوند تعالی آفتاب سے زیادہ روثن ہوگیا کہ ملم وقیم پر جس عقیدہ کا ہونا ہازم تھبرایا
گیا تھ ، وہ عقیدہ حقہ ہا اور جس کوافتر ائے محض کہا گیا تھا، وہی قر آن وحدیث دفقہ میں موجود
ہے۔ معلم کاحق کے خل ف غیفہ وفضب ، اللہ چورکوتوال کوڈا نٹنے کی ایک تازہ مثال ہے۔ معلم کے
سارے فتوی میں صرف یکی ایک مقام ہے ، جہال ایک حدیث شریف بھی نقل کر دی ہا اور شاید
پوری حدیث یادنے تھی اور تماب میں دیکھ کرفق کرنے میں کس سے پاچھتے کہ کس تب بیل ہیں ہے
اور کتاب کے مستقدی مواق کسی پڑھے لکھے کی مدوسے کتاب ہے نکال کرخود دو کھے۔
پوری حدیث دیکھتی ہواتو کسی پڑھے لکھے کی مدوسے کتاب ہے نکال کرخود دو کھے۔
پوری حدیث دیکھتی ہواتو کسی پڑھے لکھے کی مدوسے کتاب ہے نکال کرخود دو کھے۔
پوری حدیث دیکھتی ہواتو کسی پڑھے لکھے کی مدوسے کتاب ہے نکال کرخود دو کھے۔

'سرمایہ جعیۃ' کے پڑھنے ، یا دکرئے ہے تنی فرصت نہیں ہے کہ وہ حدیث کی کتاب کو ہاتھ میں

لیں۔ لیکن اس کوخواہ خدا کی مار کہئے اورخو ہ خالفت حق کا وہال سمجھنے کہ حدیث جس قدر لکھی ہے ،
اس میں بھی ا غاظ چھوٹ گئے ۔ اِس کا حساس خود فتوی نویس کوبھی ہوا۔ اس لئے نہ پوری حدیث لکھی ورندال کتا ب حدیث کا نام لیے جس سے حدیث نقل کی ہے۔ کیونکداس طرح قواس کتا ب کوفتوی نویس کے سامتے ۔ کھ کر دکھا ، یہ جا تا کہ ریہ و کیستے حدیث یول ہے اور آپ نے مقصد ہی وگم کر دیے ، تو آپ سے گس حفظ و حفاظت کی ،مید کی جا گئی ہے۔ اس لئے بار بار جمعیۃ جسر سے لوگول سے کہا گیا کہ زبان سے حدیث محدیث کے خاط زبان پر ندایا کرد ، ورند سے کہا گیا کہ زبان سے حدیث حدیث کے خاط زبان پر ندایا کرد ، ورند سارا بھرم حدیث دانی کا کھل جا ہے گا۔

جس کو حدیث الله عبراد حدیث الله نه عقیدت کے بجائے معاند اند ضد ہو، اگر حدیث حدیث کہت ہے باتو اس سے مراد حدیث رسول پاک نہیں ہے۔ بلکہ وہ آواس کو کہت ہے جس کو قرآن کر کیم 'هو وہ حدیث ' فرما تا ہے اس گر پ شپ کہ بیاوگ حدیث حدیث کہ کرتے ہیں۔ جس کو ' صاحب لحدیث ہے کو گی عقیدت نہیں آتو س کو حدیث شریف سے کیا سروکا رہے۔ پن نچہ سر س فتوی میں ایک صدیث بھی کھی آتو اس میں بھی غصیاں کیس اور اس جالے کی داد کیا دی جائے ، کہ حدیث شریف کا ترجمہ بالکل نہیں کیا۔ ۔۔۔ چونکہ عدم طور سے لوگ عربی زبان نہیں جائے۔ کہ مسلمانوں کو آت کی دکھوا نے بہوئے ، ان پر افتر ایک کی حاضری و تشریف آوری کے خواف کرتے ہوئے ، مسلمانوں کو آتکی دکھوا تے ہوئے ، اُن پر افتر ایک کی حاضری و تشریف آوری کے خواف کرتے ہوئے ، مسلمانوں کو آتکی دکھوا تے ہوئے ، اُن پر افتر ایک کی حاضری و تشریف آوری کے خواف کرتے ہوئے ، کیا رگی حدیث کی حاضری و تشریف آتی کی کہا گیا ہے۔ حالہ نکہ حدیث شریف میں ان کے دعوی کی تا شریکا ایک نقط بھی نہیں ہے۔ اس میں کو صرف سے ہے کہ جو تحض رسول پاک کی حدیث اس کو تا ہے جو واقعی حدیث نہ بوتو اس کا مقعد لیعن ٹھکا نہ جہتم میں ہے۔

قرآن و حدیث میں ہرگز ہرگز کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہے کہ شریف وری اور روح پاک کی حاضری غلط ہے۔اب اگر قرآن و حدیث کا نام لے کر کوئی متعلم کی طرح کیے کہ میا غلط ہے، یعنی قرآن و حدیث میں اس کو کہا گیا ہے تو وہ مفتری ہے، کذ ب ہے، اس کا ٹھ کانہ جہتم میں ہے۔اس سے نداز وہوگیا کہ چونکہ حدیث کامضمون خود متعلم کا ردبلیغ ہے، لہذا لکھنے کو تو حدیث شریف مکوہ دی مگر ترجمہ کرنے کی جرائت نہ کر سکے۔اس ہے۔ کی کوبھی چارسوہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس موقعہ پر متعلم کا بیعقل گدہ بھی نظر کرنے کے قاتل ہے کہ۔۔۔۔کوئی ویکھیانہیں پھر کہاں سے معدم ہو، کہ سپ شریف اے ہیں۔۔۔۔

یہ بوں جس بازار کی ہو جال کی بویاں ہے ہیں۔ مٹر نیچری بول کرتے ہیں کہ فرشتوں کو کوئی دیکھتنیں، چرکہاں سے معلوم ہوا کہ فرشتے ہیں۔ وہریئے چلاتے رہتے ہیں کہ روح کوئی دیکھتے ہیں۔ وہریئے چلاتے رہتے ہیں کہ روح کوئی دیکھتے ہیں کہ بازی کے المدن تعالی کی دیکھتے ہی نہیں، چرکہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی ہے۔ مغرب زدوں کی چار ہے کہ جنت وجہنم کوئی دیکھتے ہی نہیں، چرکہاں سے معلوم ہوا کہ جنت وجہنم ہے۔ یہ انداموں کا باز ارکہا تا جب اوراس کی بادی کا بنیا دی عقیدہ ہے کہ عائب پر بھی ایمان خدلا یا جائے ورصرف شہا دے کو سلیم کیا جائے۔

چنانچاس بازار کی بوئی بھی ہے کہ۔۔۔۔ کوئی دیکھائیں پھر کہاں ہے معلوم بواک آ ب شریف لات میں ۔۔۔ بگر ان کو میاہ سوچنا تھا کہ میہ ولی نا بینا بازار سے باہر بو نے کئیں ہے۔ سیونکہ مسلمان تو یومنون مالعیب کی شان رکھتے ہیں۔ وہ اُن دیکھی چیز کو ساہ نے ہیں کہ آنکھ دیکھی چیز پرانکواس قدر یقین نہیں ہے جس قدراں دیکھی پرہے۔ کیونکہ ہم جس چیز کو خود دیکھتے ہیں اس میں شخر کی احتمال میہ باتی رہتا ہے کہ ہماری آنکھ نے خطاکی ہو۔ لیکن جس چیز کو بد کیکھے مائے ہیں، اُس پر تو ہے اطمینان ہے کہ اس کا امتد تعد کی خود بسیر ہے، رسول پاک کی ان معصوم آنکھوں نے دیکھا ہے جضول نے خالق کے دیکھنے میں بھی خطانہ کی ۔ تو پھر مختوق کے دیکھنے میں کیا خطاکان ہے۔ ان والی عام کو ادار باب کشف وشہود کا مشاہدہ ہے جن کی چٹم مین پر سار کی

انمی اوراق میں ذکر سچاہ کے اوروں کا کیا ذکرہ سری الجمعیة جس سے محار نہ سکے میں المجمعیة جس سے محار نہ سکے معنی یعنی شرہ وں اللہ محدث وہلوی کے وید ، جدش معبد الرحیم صاحب نے خاص میلا وشریف میں تشریف توری کودیکھ ہے۔ تو فتوی نویس کی ٹولی نے اگر نہیں دیکھا تو تا بینا کی کا عدج کریں اور اگراپے نا دیکھنے کو دیل جانے ہیں تو بصارت کے ساتھ بصیرت بھی مائب ہے۔ دونوں کی خبر میں راس انداز بیان سے متعلم نے پئی جمعیۃ کی طرف سے اعلان کردیا کہ بردیکھی چیز یعنی غیب پراس ٹولی کا بمان ہی نہیں ہے۔ کیونکہ کسی چیز کامعلوم ہونا صرف اسی پرموقوف ہے کہ کوئی دیکھے اور جب ٹوئی ویکھ نہیں پھر کہاں ہے معلوم ہوا کی غیب کا وجود ہے ۔

> عال ائيما ن كالمعلوم بيس عاف دور وَلاَ حَوْلَ وَلا غُوْهُ إِلَّا مَالِلُهِ الْعَلِيِّ الْعَطيْم

> > قول مقعهم.

جس طرح کی ناکیج ہوئے قول کو کے کل طرف منسوب کرنا حرام ہے ی طرح نا کیا ہوافعل کے کی طرف منسوب کرنا حرام ہے۔

تنكيسه:

بید،
کوئی بید تہ کھے کہ اس عبارت کی تحض اردوہی گری ہوئی ہے۔ بلکہ اردہ سے زیادہ ال
عبارت کا مفہوم بھی گرا ہوا ہے۔ اس عبارت کے وہ جزء ہیں۔ پہلا بیہ کہ جس بات کو تصفور علیہ
السوۃ والسلام نے نہیں فرمای، اس کو کہن کہ خصور نے فرہ یا ہے، جس کو حدیث موضوع کہ ہے
ہیں، جس کو واضح حدیث اپنے دل ہے گڑھتا ہے اور بیبا کی سے کہدو بتا ہے کہ پہ تصفور کا ارشاد
ہیں، جس کو واضح حدیث اپنے دل ہے گڑھتا ہے اور بیبا کی سے کہدو بتا ہے کہ پہ تصفور کا ارشاد
ہیاں، کہ ایک شخص جہول کو صالح کی سندد میراس کی روایت سے لکھ دیا کہ حضور علیہ انسلاۃ والسلام کو
بیان، کہ ایک شخص جہول کو صالح کی سندد میراس کی روایت سے لکھ دیا کہ حضور علیہ انسلاۃ والسلام کو
اردو، مدرسہ دیو بند کے موبویوں سے آئی ہے۔ اوّل تو دیو بندکوار دوسے کیا و سطر دوہاں کی ارد وشکی
زبان زبان پر ہے۔ رات دن تشد بد گے آ رہے چلا کرتے ہیں اور پھررسول پاک کے اس د بنے کہ
نہ تمیزی، پھر حرین شریفین کی شان د بانے کہلئے یہ گڑھنت ۔۔۔۔فرش ۔۔۔۔ایک عیب ہوتو کہ
بہتمیزی، پھر حرین شریفین کی شان د بانے کہلئے یہ گڑھنت ۔۔۔فرش ۔۔۔ایک عیب ہوتو کہ
ہوئے۔ گر یہ جہارت کے اس کو حضور عدیہ الصاد ۃ واسل م کا ارشاد بتایہ۔ صاف ظ ہر ہے کہ جمران نہ حرکت ہے۔ یعن معلم نے جو پہلہ جز ولکھا ہے وہ خود بدوست کے ہزرگوں کے فد ف ہے۔ اب

ر ہاد دسراجز دینو ہر ردد ہولئے اور بھے والا اس کو پڑھ کریکی سھے گا کہ جو کا م حضورے نہیں کیاس کو بیکہنا کے بیسنت دسول ہے، حرام ہے۔

اب کھئے تو بتادیا جا ہے کہ انھیں کس قسم کا فریب دین تھا۔ بت ہے کہ ب جمعیۃ کے سارے وام وخواص جا ہوں ہے ہوں کہ کرتے ہیں کہ اپنا میلا دشریف رسول پاک نے ہیں کیا۔ اپنا فہ تحدرسول پاک نے نہیں کیا۔ محرم ہیں مجلس، ذکر شہر دت رسول پاک نے نہیں کیا۔ غوت پاک کی گیا رہویں رسول پاک نے نہیں کیا۔ غوث پاک کی گیا دہ کر تا کہ کہ اور جس کام کو رسول پاک نے نہیں کیا جم کو ہر گزنہ کرنا چو ہے ۔ ای جمعیۃ کے عامیان میں وراس کو سنت کہتے ہیں، جب تو معظم نے خاص طور پر یہ جملہ تھا ہے۔ لیکن اس چو ال کی کو۔۔۔۔ چار رہویں کے سواس کے سواکوئی کی کہ جہتے ہو ہے کہ جاتا کہ صرف ونمی کی جمعیۃ ہو ہے کہ جاتا کہ صرف ونمی کی جمعیۃ ہو ہے کہ اسٹائل کا حرف وی کوئی علیم کورسول پاک نے ٹیک کیا، بلکرسی مخلوق ہے کوئی عمر نہیں پڑھا اور بندگذید ومنارہ کی میجو نہیں بنوائی بقر آن کر یم پر نہا عراب لگایا، نہیں کوئی دارالعلوم نہیں بنایا، اور بہندگذید ومنارہ کی میجو نہیں بنوائی بقر آن کر یم پر نہا عراب لگایا، نہیں کوئی دارالعلوم نہیں بنایا، اور بہندگذید ومنارہ کی میجو نہیں بنوائی بقر آن کر یم پر نہا عراب لگایا، نہیں دوس کی زبان میں ترجمہ کر یا، توسب سے تو بہرو۔

اس وقت جعیة کی نمائندگی کرئے والے کی تھمبانو چی والی اوا کاری قابل دید ہو جاتی ہے ور گیار ہویں شریف کو کہنا کہ رسول پوک نے بیس کیا، بالکل اسی تتم کی بولی ہو کہ جنگ بدر کے نہیں ہیں۔ انھوں نے صرف نقل کردی ہے اور نقل قرآن شریف سے نہیں کی، حدیث کی کتابوں سے نہیں کی، کو بیٹ کے کہا کہ کا کہ دیا ہے نہیں کیا، کو کہ قتد کی کتابوں سے نہیں کیا، کو کہ قرآن وحدیث و فقد ہیں توال ساری تحریک کی حرف کی تا نہیا بھی نہیں ہے۔ بلکن کھی کیا توجود ہویں صدی کی ایک کتاب سے ، جن کو عرب و عجم میں علامات قیامت قرار دیا گیا ہے۔ ان کی تقاب کا نام ہے، فقوی الدادیة، اس نام میں بھی فریب کاری ہے کے و مسجود لیس کہ شیوحاتی مداواللہ صحب ہما جرکی کے قوی ہیں۔ حد نکدیدا سے نکھ سے جو حضرت حد جی شاید حالی مداواللہ صحب ہما جرکی کے قوی ہیں۔ حد نکدیدا سے نکھ سے جو حضرت حد جی صاحب کے پیرشریت ہو سے کا علی الاعدان الکار کرچکا، جو کا نیور میں جب تک رہے براہر مید و شریف بڑا جھتے رہے، سدم و قیام کرتے رہے اور جب کا نیور سے لکا کی نور کی مسمانوں کا نیور و اول کی محفل میلا وشریف پراتارا لیکن یہ تو بردی قریب کاری ہے کہ کا نیور کے مسمانوں کے خود ف وہ کتاب استعمال کی ج نے، جوان کی و نیداری کی وشنی میں مرتب ہوئی ہے۔ کی روز روثن سے زیادہ سے بات روشن نیس ہوئی کہ صحام کا استدمال این گروگھنال کے مقال سے اس دوشن سے روشن ہے دوشن میں موت کی مقال سے اس دوشن سے دیادہ سے بات روشن ہے جوقر آن وحدیث وفقہ میں اپنی تا نکید نہ یا نے کی کھل دیل ہے۔ دوشن سے دیادہ سے بیٹ کروگھنال سے مقال سے اس دوشن سے دیادہ سے بیٹ روشن کے جوقر آن وحدیث وفقہ میں اپنی تا نکید نہ یا نے کی کھل دیل ہے۔ دوشن سے دیادہ ہے بیٹ کروگھنال سے مقال سے اس دوشن ہے۔ دوشن سے دیادہ ہے بیٹ کروگھنال سے مقال سے ساندرال و ہے بیٹ گروگھنال سے مقال سے ساندرال و ہے بی گئی کی نشانی ہے جوقر آن وحدیث وفقہ میں اپنی تا نکید نہ یا نے کی کھل دیل ہے۔

قول متعلم

ولظير ذلك فعل كثير ذكر مولده صلى الله عليه وسلم و وضع امة له من القيام وهو الينا بدعةٌ لم يرد فيه شيء على ان الناس انما يفعلون دالك تعظيماًله صلى الله عليه وسلَّمه فالعوام معذ ورون لذالك مخلاف الخواص . (تاوكا صية مخ ٢٠)

تنبيد

سارے نتوے میں ریبلی عربی عبد رہے، جس کو متعلم نے براہ راست ایک کتاب کی طرف منسوب کیا ہے جو ان کے گھر والول کی کتاب نہیں ہے۔ گوہمیں صاف مصاف محسوس ہور ہا ہے کہ کسی گھر والے کی کتاب نہیں ہے۔ کیونکہ جمعیة بحر میں شایدی کوئی بچاہو جس نے اس موقعہ پر اس عبرت کو نہ مکھا ہو۔ موسوی تھا نوی صاحب کے فقاوے میں بھی سے

عبارت موجود ہے۔لیکن ہمیں تو یہ دیکھناہے کہ جب نتوی تولیں کواسی عبارت لگی جس میں ان کے نتر ہے کون ندگی کداس کا ترجہ بھی کردیت اور کہ ہمت کیوں ندگی کداس کا ترجہ بھی کردیت اور دکھا دیتے کہ ن کے سواان کے گھر کے باہر دا ہوں میں سے یک بی عدد آ داز ہی ، گھر ہے تو ، کہ کھف میلاد شرعاً درست نہیں ، بلکہ فعاف شریعت وبدعت ہے۔اس کوترک کرنا ضروری ہے۔ گھڑ ہے ہو کر سلام پڑھن کرتے تھے، فعط کرتے تھے سلام پڑھن کرتے تھے، فعط کرتے تھے ۔ میطریقہ سے خیر ہے ہو کرسلام بیش کرتے تھے، فعط کرتے تھے ، فعط ہے۔ وہ یا تو انتر جے بیل مارج کے مجرم میں یارسول یاک کیلئے وہ چیز مانتے ہیں ،ان کاعقیدہ بی غیط ہے۔ وہ یا تو انتر جے بیل موامر کے بیل کی شرائے ہے۔

اگر عبارت منقولہ بیل یہی سب یچھ ہے، قد متعلم کو ترجمہ کرنے سے کون روک سکتا تھا،
جبکہ کا نپور کے اردووانوں ہی کو نھیں اپنا فتو کی بدانا تھا۔
ور ہرگر نہیں ہے، نو کیا متعلم کواس کا بھی ڈرلگا کہ کا پھور میں ملا پھی رہتے ہیں۔ اگر مستقتی نے ان
اور ہرگر نہیں ہے، نو کیا متعلم کواس کا بھی ڈرلگا کہ کا پھور میں ملا پھی رہتے ہیں۔ اگر مستقتی نے ان
سے جہ کر ترجمہ کر ایواور س میں متعلم والے شرک و بدعت کے انزام کو نہ پایہ نو مارے نوی کو تھوک
کر جا کہ کرد ہے گا۔ اس موقع پر اگر تھی نقل کا مطالبہ کیا جائے گہ خود ایک فتو ک ۔۔۔۔
وکھا شمیس کے۔ووالی جمعیۃ سے نمائندہ ہیں جس کا بیت بکار ہوچکا ہے کہ خود ایک فتو ک ۔۔۔۔
خلاف جن مرتب کیا۔ اور ایک سی عام کی عالم میں بھو سے بھی گڑھ ایا کہ کو لیا ۔۔۔
منسوب کر دی۔ جس میں وہ فتو کی بین بی مفی سطر سب لکھ۔ حد ہوگئی کہ مطبع بھی گڑھ ایا کہ کو لی اس میں جو سندیکھاوہ س عام و بین
کس میں کتاب درجم کو پکارا جمعیت کی اس فعطی نے کہ جو مہر بن کی اور اس میں جو سندیکھاوہ س عام و بین
کتاب اور جرم کو پکارا جمعیت کی اس فعطی نے کہ جو مہر بن کی اور اس میں جو سندیکھاوہ س عام و بین
کتاب اور جرم کو پکارا جمعیت کی اس فعطی نے کہ جو مہر بن کی اور اس میں جو سندیکھاوہ س عام و بین
مطالبہ کس قدر اشدر ضرور دری ہے مگر جمعیں تھی کر نامنظور نہیں ہے۔
مطالبہ کس قدر اشدر ضرور دری ہے مگر جمعیں تھی کر نامنظور نہیں ہے۔

عبارت کی ساری تخریف و تبدیل نے قطع نظر کر کے بھی اس کاٹی چھ نٹی ہوئی عبارت میں متعلم کیلئے کچھ بھی نہیں ہے۔اس عبارت میں تو بیہ کہ است اسلامیہ کی کثریت محفل میا، و شریف کرتی ہے، دفت ذکر دلادت باسعادت سب لوگ کھڑے ہوجاتے ہیں۔ بیسطریقہ عہد یاک نبوی کھٹن نے نہیں چو آرہا ہے۔لیکن صدیوں سے اب سیل المونین ہوگیا ہے۔ جو وگ بیہ اس میں خربی ہے؟ مطعم کہتے ہیں گہ تو ہر کروتو ہد۔ ارے ہیر ہوئے ضب کی بات ہوگی کہ کہیں جا کیں کہیں نہ جا کیں ۔ اس جرم کو تغریبات اسلام میں نرچے بلد مرنچ کہتے ہیں۔ یہی تو بدعت و شرک ہے۔ اے سبی ن امتد اکیا زور ہے۔ کیسا بر ہان تعلق ہے۔ اب اگر کوئی کہیں جائے اور کہیں نہ جائے، وہ بڑا مجرم ہے اور جو کہد دے کہ فلال کہیں جاتا ہے، کہیں نہیں جاتا وہ تو قابل گردن زونی ہے۔

اب بید کہوکہ فاب ایک وقت میں کہیں نکاتا ہے کہیں نہیں نکاتا۔ ہوش کہوں ہوتی ہے اس بید کہوں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی۔ کہیں نہیں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی۔ کہیں نہیں ہوتی۔ سرز مین میں نہیں آئے اور کی سرز مین میں نہیں آئے۔ کا مزول حج زمقد میں ہوا ور کہیں نہیں ہوا۔ والا بندی عقیدہ کے لوگ نہیں ہیں اور کہیں نہیں ہیں۔۔۔ فرض۔۔۔۔ کسی کو کہا کہ کہیں ہواور کہیں نہیں ہیں۔۔ فرض۔۔۔۔ کسی کو کہا کہ کہیں ہواور کہیں نہیں ہیں۔۔۔ فرض ۔۔۔۔ کسی کو کہا کہ کہیں ہواور کہیں نہیں ہو۔ متعلم صاحب لفر لے کے دوڑ یکھے کہ مجر مانِ ترجیح بدا مرج تم لوگ ہماری شریعت کے مجرم ہو۔ اب ہم ہم کوادر تنہارے میں جواب کو ہر داشت نہیں کر سکتے۔

یہ ہے دیو بندی سے پنج کی دیل کہ جس کو بار بارسو پٹے اور بی جر کر بنس کیجے۔ انہیں سے بھی نظر نہیں آتا کہ اگر وہ مسمانوں ،اپنے عاشقوں ،اپنے غلاموں ،اپنے ویر سرار کھنے والوں کے بیال کشر بیال کے بیال تشریف نے جاتے ہیں۔ اور گندول ، دین کے دشمنوں ، عظمت رسول سے جینے والوں اور شفاعت رسوں پاک کے خلاف بحث لگانے اور مساوات براوری کا خواب و کیھنے والوں اور شفاعت رسوں پاک کے خلاف بحث لگانے والوں کو، اپنے قدم ناز سے مشرف نہیں فر ماتے ، تو اس ہیں مسلم نوں کا اسلام ، ان کا عشق ، ان کی غلای ، ان کی امید وارک ، تو بہت روشن مرتج موجود ہے۔ اس کوتر جیج برامر جے کون کہ سکتا ہے۔

ر جی برامر جی کی گرنا پاک مثال ہو یک ہے تو بیکہ شیطان کیلئے عم غیب و ننے کو ، تو حید اور رسول پاک کے مطبق علی الغیب ہونے کو شرک کہا جائے۔ ہرزید، عمر و بلکہ ہرصی و مجتوبان ، بلکہ جمعے حیوانات و یہائم کو غیب دال ، ناج کے اور جب رسول پاک کے مم غیب عطائی کو کہا جائے تو کی اور بعض کی بھی چوٹ گائی جائے۔ بی تو ہو یہ ندی سافت کی کفری ترجیج بلا مرج ورسی قبیل سے ہم سیلاد شریف کی مخالف ۔ اور جینی کی عقید تمندانہ شرکت، عرب پر عصد، اور مرتی میں صف ول کا حصہ، خاک شفا ہے ایک راور داکھی پر جان و میں نثار ۔ لند ورسول جل جا ہو۔ وسلی اللہ

تعالى عيدوسم سے مل نے و لا اجتماع ،حرام و بدعت اور كونس پہنچ نے والا ہر مجمع تو حيد وسنت سيد بہت ہي ہوت ہے كہ گر معصم كى سارى جعية كواكي سيكند كيئے بھى حضور عديد الصلوة والسليم كى تفريف ورك سيلے كو كى وجه ترجيح ميسر نه ، بوده مسلمانوں بيس بھى كو كى وجه ترجيح اللهم نه كريں - كاش انھيں خبر بہوتى كه اسلام وووجه ترجيح ہے جوس قدم پاك كى رحتول سے دنيا ميں بھى ما الماس كرتا ہے ، اور قبر ش بھى ، اور سشر بيس بھى جسن ، ل عطافر ما تا ہے۔ فا مِنْو بُالله وَرُسُمِهِ ؟ وَمَا علينا الالبلاع۔

فول معلم: اگرسب کی جگہ جا نمیں تو وجود داحد ہے، ہتراروں جگہ کی طرح جا سکتے ہیں۔ یہ تو خدائے تعالی کی شان ہے۔

فتعبيه

بیت معلم کے سموے ہوئے جواب کی دوسری شق کا جواب کیجاب، یعنی اے ستفتی میں اس بات کے کہنے کی اجازت ہے کہ سب جگہ تشریف نے جاتے ہیں۔ مگرسنو کہ ادھر تمہارے متھ سے یہ جواب نکلا اور ہم نے تم پر چارشیٹ نگائی کہ وجود واحد ہے۔ ہزاروں جگہ کس طرح جاسکتے ہیں ۔ کس نے کہ کہ دیو بند میں سورج نکلا تو وہ یہ ہرگز نہ کیے کہ دبلی ، سہار نبور، تھانہ بھون ، نانو تہ، نیپٹھ وغیر و ہر چگہ سورج نکلا ہے۔ کیونکہ وجود واحد ہے۔ ہزاروں جگہ کس طرح نکل سے ۔ کیونکہ وجود واحد ہے۔ ہزاروں جگہ کس طرح نکل سے ۔ تو بس سکتا ہے۔ کوئی بولدا ور تیرہ چودہ کی درسمیانی شب وال ہے رات کو بولا، کہ وہ چا تھ نکل ہے ۔ تو بس جہاں کہا ہے وہ بین تک ہے۔ اور اگر دوسر سے شہروں وقصوں وگاؤں کا نام میں کہ ہر جگہ نکلا ہے تو کئی فولی وہ میں تک ہے۔ اور اگر دوسر سے شہروں وقصوں وگاؤں کا نام میں کہ ہر جگہ نکلا ہے تو کئی نویس وھمکا کیں گے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ خاموش! تو بہ کر دے ۔ ۔ ۔ ۔ چا ندوجو دو واحد ہے، متعدد جگہ کس طرح نکل سکانا ہے۔

اب معلوم ہوتا ہے کہ متعلم کی جمعیۃ بھرنے میر طے کر سیا ہے کہ مسائل وین میں جس

بولیں گے تو یا کل غیر ذ مددارانہ بو بوائیں گے ادراس کا بھی خیال ندکریں گے کہ آخر سننے وا ب ا کی باتوں پر کب تک بینتے رہیں ۔اب معلم کی اصلی آواز پر کان نگاہے جس پردیو ہندیت کی ساری لقمیرے کے گر دجو دواحد کا بزروں جگہ جانات کیم کرلیا جائے وا آخر گن ہ کیا ہوں۔ اس کا جواب وہ دیتے میں کہ پیضدائے تعال کی شان ہے۔ کوال جملہ میں کلمہ وحصر نہیں ہے مگر چونکہ غیرخد سے سب کل كرتے ہوئے فقر وہكھاہ تواس كا مطلب اس كے سوا ور پچھنيس ہوسكتا كه بزاروں جگہ ج سكنا خدائے تعالی بی کی شان ہے۔القداللہ اید عجاز مقام مصطفع عدید التحیة والثنا۔ بیشور و سیکھنے میں آب کہ جس نے اس رفعت شن برمع نداند نظرة ان اس كي آئله يك بھونى كه بارگاه كبريد برجمدة ورسوسيا بھد کی مسلمان سے بوچھوکہ اُ سان کے بھٹ بڑنے اور زمین کے شق جوج نے ک بات ہے کدائند جورک و تعالی کیلئے فظ براروں جگہ اور پھڑ آن جان 'بی نہیں بلکہ ج سکن 'عنی ہوسکتا ہے کہ ج مے سیدہ بولی ہے کہ جس کوئن ترمسلان کے رو لکتے کھڑے ہوجاتے ہیں۔اسلامی نظريوتوبيے كداللدتول جگه سے ياك ب، چينا، پرما، مناجن، اس كى شات ك شايان نبيل-الله تع لي تو سرجكه كاف ق ب- جب كولى جكه بنظى جب بهى الله تع الى تفد جدن ، پيرنا، "ما جان ،جسم ا جسمانیت کی صفیل ہیں۔ اللہ تعلی جسم جسمانیات سے وراء اورای سے۔ ظاہر سے کہ جو آنحضرت ﷺ کیلئے کتر ہے کہ میلا دشریف کہیں ہووہ ہر جگہ تشریف لے جاتے ہیں ۔تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہے سے اس جگہ پر نہ تھے۔میلا دشریف ہونے کی وجہ سے وہاں تشریف لے كے ورية شريف لے جانا ہے جسم منور كے ساتھ ہوتا ہوار پھر ميدادشريف كى محفل ہوجائے ير و، پس تشریف لے جاتے ہیں۔اس پر متعلم اگر کہتے کہ شے واحد کیلئے احیاز متعدد و یونا نیوں نے عمال بریا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ فتوی نویس کے دہ غ پر ملاحدہ وفد سفہ چھا گئے ہیں اور بیلحدا شد تقلسف کا بتیجے ہے کہ اسلامی مسلم بھی میں نہیں آتا۔ گروہ تو اور آ گے ہر دھ گئے کہ جس کی جراُت کسی ملحد میں بھی پید ندموکل اور بیکردی<mark>ا کی تھیک ای طرح ہزاروں جگت</mark>یس ہونااور پھروہ سے جلاج نا ور اور پھرو لیں آ جانا وربیآ مدورفت جسم کے ساتھ ہوتا، بیر قدائے تعالی کی شان ہے۔ ــــتغالى اللهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عَمواً كَبيُراً ـ \_\_\_اس بکواس کالفیح جواب تو صرف اتنا ہے کہ \_

تیر بر جاه انبیاء ، ندا ز طعن در حضرت البی کن ب دب بش هرچه خوابی گو بخیاباش هرچه خوابی کن را هنته متدی من بودی الله درسویه من کلمانه الاستنته الدعلی من ما تدر متدخی تدره وعظمته ور حول ورقوة الابا ملدالعی انعظیم ب

\_\_\_\_\_ یکھنگوتو س کی تھی کہ معلم نے مند تی ان کی وہ شان بتائی جس سے اس کی بلند وبالا درگاہ بہت بار ہے۔ وہ ہر جگہ کا علیم وبصیر ہے۔ ازل لآزال سے بدا آباد تک مسب اس کے حسطے میں ہے۔۔۔ و تھو بالحل ہی و مُحِیطٌ و تھو بالگل ہی ہے۔

> اے برتر از قیال خیاں و مگان دوہم وز ہر چہ گفشا یم اندشنید یم و تواند دایم

اب دیکھے کہ میں دھر یا والے آقائی مارس کو کہتے ہیں کہ متعم نے ایک مختل سیراد شریف کی ضدین کس کس سر می عقیدہ سے کھر ہوا انکار کردیا ہے۔ اسلامی عقیدہ ہے کہ حضرت عزر کیل ہیں فرشتہ ہیں اور ن کو ملک الموت بھی کہاج تا ہے اوران کے ذمہ قبض اروان کی خدمت ہے ۔ مشرق میں ہم خرب میں ، جوب میں ، شہل میں ، جس کوموت کا وقت آجا تا ہے، تو گو مرت والے ایک وقت آجا تا ہے، تو گو مرت والوں میں باہم کر ورول میں کی مساونت ہو، حضرت عزرا کیل ایک ن واحد میں جوگہ بینچے اور سب کی روح قبض کرتے ہیں۔ مساونت ہو، حضرت عزرا کیل ایک ن واحد میں جوگہ بینچے اور سب کی روح قبض کرتے ہیں۔ اس عقیدہ کے خلاف معلم کی عبارت ، میہ ہم کہ حضرت عزرا کیل کا وجود واحد ہے، ہم کہ رہ جگہ کس طرح جاسحت فول کی شان ہے۔ اب دوسر اسلامی عقیدہ سننے کہ قبر میں جب میت وفن ہوجاتی ہے قو دوفر شتے ہیں ، کیک کانام منکر ورد وسرے کا نام نگیر ہے۔ ورد ن کوئیر بن ہیں ۔ وہ دوفول میت کے وفن موجائے اور وگوں کے رفصت موجائے ورت ہیں ۔ کو جو بنے ہم برادوں جگہ ہوں اور گو ہر کیک کی تیر میں ماکھوں میں کا فیصد ہو، دہ ہر جگہ آن واحد میں چینچے امر ہوارات کرتے ہیں۔ اور مرد ہے کے تیر میں ماکھوں میں کا فیصد ہو، دہ ہر جگہ آن واحد میں چینچے امر سوایات کرتے ہیں۔ اس عقیدہ کے خبر میں ماکھوں میں کا فیصد ہو، دہ ہر جگہ آن واحد میں چینچے امر سوایات کرتے ہیں۔ اس عقیدہ کے خبر میں ماکھوں میں کا فیصد ہو، دہ ہر جگہ آن واحد میں چینچے امر سوایات کرتے ہیں۔ اس عقیدہ کے خبر میں ماکھوں میں کا فیصد ہو، دہ ہر جگہ آن واحد میں چینچے امر سوایات کرتے ہیں۔ اس عقیدہ کی خبر میں میں کوئی ہر بیا کی کی تیر میں میں کی ہو کی ہر دیو

واحدے، بزار ال جگه س طرح جاسكتے ميں۔ بية خد كتعالى كى شان ہے۔

اب تیسرااسدی عقیدہ سنے کہ نگیرین کے سوایات میں سے یک آخری سوال یہ ہوت ہے کہ استہرااسدی عقیدہ سنے کہ نگیرین کے سوایات میں سے کہ اور نی سیکھوں اور نی مشاہدہ معلوم کے بارے میں کیا گئے ہو ۔اس وقت ہر ہر قبر میں ، ہر مرے وال استکھوں سے اپنے سامنے رسول پاک عید اسلام کا دیدار کرتا ہے ، گو وہ اکھوں ہوں اور گون کے در میان بزاروں میں کا قاصلہ ہو۔ معتمم کوائل سے انکاراس دلیل سے ہے کہ رسول پاک کا وجود ہو واحد ہے ، بزروں جگہ کی طرح ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ضد کے تعالی ک شن سے ۔اب چوت سالی عقیدہ سنے جوایک مردود کے بارے بی ہے۔ گرا کا ہر دیو بند کا محدوج و محدود ہے۔ اپنی شیط ن! کہ وہ سنے جوایک مردود کے بارے بی ہے۔ گرا کا ہر دیو بند کا محدوج و محدود ہے۔ لینی شیط ن! کہ وہ آن و حد ہیں مشرق و مخرب ، جنوب و شال پنی اور آن واحد بیں ہزاروں ، لاکھوں ، کر وروں کو گئا و میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور ہوگوں کے خون بی تر جوتا ہے۔ گو یہ لوگ ایک دوسرے سے شراروں میں دور ہوں۔ یہ ہر شن آزاد ہویاد ہو باد و حد ہے ، ہزاروں جگر کس طرح جسکتا ہے۔ اس کے خلاف میں وہ یہ شراروں جگر کس طرح جسکتا ہے۔ اس کے خلاف میں وہ یہ شراروں جگر کس طرح جسکتا ہے۔ کہ شیطان کا وجود و حد ہے ، ہزاروں جگر کس طرح جسکتا ہے۔ اس کے خلاف تعالی کی شان ہے۔

یپی وہ مقام ہے جہاں پینی کر دیو بندیت میں تعلیم بی جاتی ہے ورشیطان اور دیوی خالفت ہے دامن بیانے کو انھیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم وجود واحد کے ہزاروں جگہ جاسکنے کا اکاراور اس وصرف مند تعالی کی شان ،اس وقت مانتے ہیں جب رسول پاک کے بارے میں کہا جائے کہ بود جود وجود و حد مونے کے ہزروں جگہ تاری کی شان ،اس وقت مانتے ہیں جب رسول پاک کے بارے میں کہا جائے کہ بود جود و جود و جود و ورحد ہونے کے ہزاروں جگہ جاتے ہیں ۔ یا تمیرین کو کہا جائے کہ باوجود ہونے کے ہزاروں جگہ جاتے ہیں ۔ یا تمیرین کو کہا جائے کہ باوجود ہونے کے ہزاروں جگہ جاتے ہیں ۔ یا تمیرین کو کہا جائے کہ باوجود ہونے کے ہزاروں جگہ جاتے ہیں یا بہرے معدوج و شریک نام و کام ، دیو بینی شیطان کو کہ جائے کہ باوجود وجود و و و و احد ہونے کے ہزاروں جگہ جا کرا پنارقگ و کھا تا ہے ، تو بیمی اس کے خدف ایس بولی کو کہ وجود و احد ہزاروں جگہ تیسے جاسکتا ہے۔ بیتو خدائے تعالی کی شان ہے ، جنون محصل اور کئر خالص اور سزگی بین جائے ہیں ۔

ماس کے خدف ایس فرشتہ یا شیطان کے خدف بیسے جاسکتا ہے۔ بیتو خدائے تعالی کی شان ہے ، جنون محصل ہونے ہیں ۔

اور نا ن کی شان کے خوف ہر رکی صف آرائی ہے۔ ہر رے دینی حملے کا نش نہ ہمیشہ عظمت ایوان
رسول پاک رہا ہے۔ و بوبندیت اس کے مرادف ہے۔ شیطان کی بحث بیل 'وجو دواحد' کے
ہزاروں جگہ جو سکنے سے خدائے تعالیٰ کی شان شدرہ جائے، تو ہمیں منظور ہے۔ یو شیطان میں
خاصہ عبار کی تعالیٰ پالیہ جائے تو بھی ہم خوش ہیں۔ لیکن اس کو کیسے برداشت کیا جو سکتا ہے کہ ہم
جس رسوں کی ضد پر حلف و فادار کی اٹھا چکے ہیں ، ان کیسے کہ جائے کہ بجوڈ وجو دواحد ہونے کے
ہزاروں جگہ تشریف لے جاتے ہیں اور ہم من کر چپ رہیں۔ یہ ل ہم ضرور کہیں گے کہ بیتو
خدائے تعالیٰ کی شان ہے۔ معلم صاحب نوٹ کرلیں کہ ان کے اس کرد روگفتار کا صحیح جواب
مسلمانوں کے باس بہے کہ

لَا لَغَنَةِ الله على أغدا م رَسُولِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ - كَذَالِكَ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ - كَذَالِكَ الْعَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ الْعَلَيْ الْعَضَيَم وَ لَا حُولَ وَلاَ قُوتًا إِلاَّ بِاللهِ الْعَلَيْ الْعَضَيَم الْعَضَيَم الْعَضَيَم الْعَضَيَم الْعَلَيْ اللهِ الْعَلَيْ الْعَضَيَم الْعَلَى الْعَضَيَم الْعَلَى اللهِ اللهِ الْعَلَيْ الْعَضَيَم الْعَلَى اللهُ الْعَلَيْ اللهُ الْعَلَى الْعَضَيَم الْعَلَى الْعَضَيَم اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللّهُ

مسلمانوں کا تو اپنے رسول پاک کے بارے میں یہ بھی عقیدہ ہے کہ خواب میں جو زیارت سے مشرف ہوتا ہے۔ شیطان کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے۔ شیطان کی سکت سے مشرف ہوتا ہے۔ شیطان کی سکت سے باہر ہے کہ وہ حضور کی مثال بن سکے۔ اور ایک وقت میں ہزاروں زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔

ولوكره الذيوبنديون وكره الكا فرون ولوكره الظَّالمون.

قول هنعكم:

لخ \_\_\_\_ فرآوی امد و بیه (صفحه ۲۵ مجلدسم)

يتنبيه:

ا سے سبحان الله افتوی نولیس کاریہ زور بیان اور ساری دلیل و بر ہان کے افحاظ تک ان کے

نہیں ہیں۔ اضوں تے صرف نقل کردیا ہے اور نقل قر تن شریف ہے نہیں کیا، مدیث کی کہ بول ہے نہیں کیا، فقد کی کتا بول ہے نہیں کیا، گزشتہ تیرہ صدی کے اندر کے کی مصنف کی تصنیف ہے نہیں کیا، کیونکر قر آن وحدیث و نقد میں توال ساری تحرید کے ایک حرف کی تا کیونجی نہیں ہے۔ بلکست بھی کیا توجہ ویہ یں صدی کی ایک کتاب ہے، جن کوعرب وہم میں علامات قیامت قرار ویا گیا ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے، فروک ایدا دیا، اس نام میں بھی فریب کاری ہے کہ عوام بھی ہیں کہ شہرہ ہی کر ایدا دانلہ صاحب میں جو حضرت عالی شہرہ ہی کہ ایدا دائلہ صاحب میں جرکی کے فق وے میں۔ حداثکہ بیاس نے مصاحب جو حضرت عالی صاحب کے چیرشریعت ہونے کا علی الاعدان، نگار کر چکا، جو کا نبور میں جب تک رہے برابر میدا احتیار نیف پڑھتے رہے، سلام وقی م کرتے دہ اور جب کا نبور سے نکلے یو نکا ہے گئو تو سارا غصہ شریف پڑھتے رہے، سلام وقی م کرتے دہ اور جب کا نبود سے نکلے یو نکا ہے گئو تو سارا غصہ کا نبور والوں کی مختل میل و شریف پر اتا را لیکن بیتو بردی فریب کا ری ہے کہ کا نبور کے مملی نول کے خداف وہ کتاب استعمال کی جائے، جو ان کی و بنداری کی وشنی میں مرتب ہوئی ہے۔ کیا روز روثن سے زیادہ یہ بات روشن ہے جو قرآن وصدیث وفقہ میں اپنی تا کید نہ یانے کی تھی دلیں ہے۔ روشن سے زیادہ یہ بات روشن نبیس مرتب ہوئی کہ صحاح کا استعمال کی جائے گئو کھی دلیں ہے۔ روشن سے زیادہ یہ بات روشن نبیس مرتب ہوئی کہ صحاح کا استعمال کی دیت بات کی تھی دلیں ہے۔ روشن سے زیادہ یہ بات روشن نبیس مرتب ہوئی کہ صحاح کا استعمال کی دیت کی کھی دلیں ہے۔ روشن سے زیادہ یہ بات روشن نبیس میں مرتب ہوئی کہ صحاح کا استعمال کی دیت کی کھی دلیں ہے۔

قول متعلم:

و فير ذلك فعل كثير ذكر مولده صلى الله عليه وسلم و وضع امة له من القيام وهو الينا بدعة لم يرد فيه شيء على ان الناس انما يفعلون ذالك تعطيماًله صلى الله عليه وسلم. فالعوم معذ ورون لدالك بخلاف الخواص. (قرائل مهدم مقراه)

تنجيبه

سارے نتوے میں یہ پہلی عربی عہارت ہے، جس کو تعدم نے براہ راست ایک کتاب کی طرف منسوب کی ہے جو ان کے گھر والوں کی کتاب نیں ہے۔ گوجمیں ساف صاف محسول ہور ہا ہے کہ کسی گھر والے کی کتاب ہی ہے یہ عہارت نقل کی گئے ہے۔ کیونکہ جعیدہ بھر میں شرید ہی کوئی بچ ہو جس نے اس موقعہ ہے اس عبارت کو نہ کتھا ہو۔ مولوی تھا نوی صاحب کے فقاوے میں بھی یہ

عبارت موجود ہے۔ سیکن جمیں تو بید کھنا ہے کہ جب فتوی نولیں کوالی عبارت مل گئ، جس میں ن کے فتو سے محرف حرف کی تا تدہ ہے قو آخر اس کی ہمت کیوں ندکی کداس کا ترجمہ بھی کردیتے اور دکھا دیتے کہ ان کے سواان کے گھر کے باہر وابوں میں سے ایک بی عدد آواز سہی ، گرہ تو ، کے حفل میلا دشر عادرست نہیں، بلکہ خدف شریعت و بدعت ہے۔ اس کوڑک کرنا ضروری ہے۔ کھڑ ہے ہوکر سدم پڑھن، لکل ناج ترنب ہولوگ اجتمام سے کھڑ ۔۔ ہوکر سمام بیش کرتے تھے، غدط کرتے تھے ۔ بیطر یقت جے نہیں ہے۔ جو کھڑے ہوکر سمام پیش کرتے ہیں ، ان کاعقیدہ بی غلط ہے۔ واپ تو از جے برامر کے 'تے مجرم ہیں یارسول پاک کیسے دہ چیز ، سنتے ہیں جو خدائے تعالیٰ کی شان ہے۔

اگرعبارت منقولہ میں یہی سب پچھ ہے، تو متعلم کو ترجمہ کرنے سے کون روک سکتا تھا،
جبکہ کا نیور کے اردووا نوں بی کو نھیں اپنا فتو کی بلانا تھا۔ ور گرعبارت میں ان کی تا سکینیں ہے،
اور ہرگر نہیں ہے، تو کیا متعلم کو اس کا بھی ڈرلگا کہ کانیور میں سما بھی رہتے ہیں۔ اگر متنفتی نے ان
ہے جہ کر ترجمہ کر ایا اور ہی میں متعلم والے ترک و بدعت کے الز م کو نہ پایا تو سارے فتو کی کو تھوک
کر جاک کروے گا۔ اس موقع پر اگر تھیج فتل کا مطابہ کیا جائے تو المید نہیں کہ متعلم صدحب مند بھی کر جاگر کے وہ ، یہ جھیج ہے کہ نمائندہ ہیں جس کا بیٹ ہکار ہو چکا ہے کہ فود ایک فتو گی ۔ ۔ ۔ ۔
وکھ سکیس گے۔ وہ ، یہ جھیج کے نمائندہ ہیں جس کا بیٹ ہکار ہو چکا ہے کہ فود ایک فتو گی ۔ ۔ ۔ ۔
منسوب کردی۔ جس میں وہ فتو کی بتایہ منفی سطر سب لکھا۔ صد ہوگئی کہ مطبع بھی گڑھ لیا ، کہ فلال پر منسوب کردی۔ جس میں وہ فتو کی بتایہ منفی سطر سب لکھا۔ صد ہوگئی کہ مطبع بھی گڑھ لیا ، کہ فلال پر کس میں کتاب چھی ہے ۔ مارفکہ دیں جہان میں نہ اس نام کا کوئی مطبع ہے ، نداس نام کی کوئی کہ مطبع ہے ، نداس نام کی کوئی مطبع ہے ، نداس نام کی کوئی میں جو سندلکھا وہ اس عالم دین کہ جاریاں وفات فرماج نے کے بعد کی مہز کئی ۔ ایس میمیا کہ جعیت کے فور کی مندے سے تھیج فقل کا مطابہ س قد راشد ضروری ہے گرجمیں نگی کرنا منظور نہیں ہے۔

عبارت کی سرری تخریف و تبدیل ہے قطع نظر کر سے بھی اس کائی چھ نٹی ہو کی عبارت میں متعلم کیسے کچھ بھی نہیں ہے۔اس عبارت میں تو یہ ہے کدامت اسمامید ک اکثریت محفل میلا و شریف کرتی ہے، وقت ذکر و ما دت باسعادت سب لوگ کھڑے ہوجاتے ہیں۔ بید طریقہ عبد پاک نبوی ﷺ نہیں جلا آر ہاہے۔لیکن صدیوں ہے اب سبیل الموشین ہوگیا ہے۔جولوگ میہ سب کرتے ہیں وہ تعظیم نبوی ﷺ کے پیش نظر کرتے ہیں۔ اور وہ سب عشاق معذور ہیں ان پر کوئی الزام شرعی نہیں ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ عبارت بالا میں بیہ مضامین نہیں ہیں اور اگر ہیں اور ضرور ہیں تواس میں متعلم کی کون کی بات ہے۔اس میں تو سار نے فتو کی کارد بلیغ ہے۔

بات ہے کہ ساری عبارت میں ایک لفظ ہے جس کیسے این چر منفرد ہیں اور جہور کے خلاف بول کے ہیں کہ عوام کے خلاف کوئی فتو کا ٹیس صرف خواص کو نہ عبر ہے ۔ بس خواص کو نہ عبارت کو تعلی کردیتے ہیں گو آخیس خود بھی یفین ہے کہ عوام و خواص کا اخیاز اس بارے میں ہے کہ و اُن میں الی تنہا آواز ہے کہ نہ پہیے کی سے تی گئی ، نہ بعد میں کوئی آواز ہم آہنگ ہوسکی ۔ نیز۔ ۔ نظیم نبوی کی پاک ومقدس نیت رکھنے والول کو عوام و میں کوئی آواز ہم آہنگ ہوسکی ۔ ۔ نیز۔ ۔ نظیم نبوی کی پاک ومقدس نیت رکھنے والول کو عوام اور ان کے مقابلہ پر جو ہول ان کو خواص کہنا کہال کی تقیم ہے۔ پھر جس سانہ استفتاء کیا وہ میلا و شریف تیام وسلام والول ، بعتی عوام کی نمائندگی کر رہا تھا ، تو فتو کی وہی ہونا چا ہے جو اس عبارت میں عوام کے جق ہیں ہو اور بیا جو برعت و تو براہ انتہا ذخواص وعوام کو مجرم بنادیا ۔ پھر صحام نے تو بدعت و شرک کو نہ عراک کا جرم قائم کیا ہے اور بدعت ہے خطاف شریعت مرادلیا ہے اور خالفت شریعت و شرک تو نہ عوام کیلئے جا کڑ ہے ، نہ خواص کیلئے ۔ یہ عبارت منتو لہ ہیں عوام کا عذر کیوں مقبول تھہرا ایا گیا ہے ، اس سلسلہ میں سوال ہو اور بھی ہو سے جی ہیں اس سلسلہ میں سوال ہیں جو در کے خلاف ہیا ۔ اس کے عارت متعالی سنتاء میں کوئی خلاف کی موال ہیں اور جن میں عبارت منتولہ میں کوئی خلاف کی موال ہیں وال نہیں اور جن میں عبارت میں موال ہے ، ان کے خلاف عبارت منتولہ میں کوئی خلاف کا خلاف کی خلاف کی موال ہیں ۔ بلکہ متعالم کے بارے میں سوال ہے ، ان کے خلاف عبارت منتولہ میں کوئی خلاف کا خواص کی خلاف کے بارے میں سوال ہے ، ان کے خلاف عبارت منتولہ میں کوئی خلاف کا میں کوئی خلاف کی خلاف کی خلاف کی خلاف کے بارے میں سوال ہے ، ان کے خلاف عبارت منتولہ میں کوئی خلاف کی خلاف کی میں ۔ بلکہ حدام کے بارے میں موال ہے ، ان کے خلاف عبارت منتولہ میں کوئی خلاف کوئی خلاف کوئی خلاف کوئی خلاف کی خلاف کی خلاف کے بارے خلاف کوئی خلاف کوئی خلاف کی خلاف کے خلاف کے بارک کے بارک کی خلاف کوئی خلاف کی خلاف کے خلاف کے بارک کے در کوئی خلاف کی خلاف کی خلاف کے خلاف کے بارک کے در کوئی خلاف کی خلاف کی خلاف کی خلاف کی خلاف کے خلاف کے بارک کے در کے خلاف کی خلاف کی خلاف کی خلاف کی خلاف کی کوئی خلاف کی خلاف

\_\_\_\_ والله الحجة الساميه \_\_\_\_\_

قول متعلم:

بہر حال تیام برعت ہے۔ جولوگ اہتم مے کرتے تھے فلط کرتے تھے۔ تیام ترک کرنا جائے۔

تنبيه

یہ بیں متعلم کے آخری الفاظ نوتی۔۔۔ یہی بین جو بھی ابھی میا، دشریف کے خلاف بوصة بردھتے اس کوشرک بن چکے تھے۔ مگر اب صرف بدعت کہتے بیں اورا کوشم کی بدعت جس کو کرنے و، سے صرف اس کے بحرم میں کہ خلط کرتے ہیں ، ورفعطی بھی بس ،سی درجہ کی ہے کہ ترک سُرنا' ضروری نہیں' ہے بلکہ' مناسب' ہے۔ حالا نکہ اسی فتو کی میں' ضروری' پہنے کہہ چکے تھے۔اور پہنے تو میلا دشریف میں قیام کی مخالفت کی گئے تھی ، چپتے چلاتے مطلقاً قیام کو کہتے ہیں کہ قیام کوترک کرناچا ہے'۔

اب شاید نماز بھی بداقیام پڑھیں گے۔اور بازاروں میں چکر بھی بداقیام لگا ئیں گے۔ لیکن میر بھول گئے کہ بینق مرتی وغیرہ میں قیام کرنا ہی پڑے گا۔ جب فتوی نولیس کی روح آخری فتوی میں اتنی دنی کچی ہے، توسمجھ لینا چ ہے کہ سارے زور کا خاتمہ بڑی کمزوری پر ہو چکا اور ہم نے ایک ایک لفظ کی سیر کرداتے ہوئے ثابت کردیا کہ فتو کل سرتا پا غلاداور ہے بنیا داور ہٹ دھرمی ہے۔

قول متعلم:

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابُ

فتعبيدا

تعلیٰ علیدو آبدوسلم الله بالحق و الله الله باطل اور طغوی ہے۔ والله تعالی ورسوله صلی مقد تعالیٰ علمہ الله بالحق والصواب۔

قول متعلم:

حررها بن العما وسيدعى احمد بمبوى

تنبيه

حررہ وہ بھی کہد سکتے ہیں کہ کوئی اور بول ہے اور حررہ کا فاعل صرف لکھتا جائے۔اس کا نام بھی بتانا جاہے تھا اور خاندہ دلدیت میں معود بصیغہ واحد منہیں، بلکہ کما دُ بصیغہ و جمع کے ذمدد رخود محررصاحب ہیں۔ اور بجائے الیموی کے موصوف معرف اور صفت ککرہ لانا خالص طابعہ ندر کت ب

قول متعلم.

متعلم دارالا فبآء ديوبند

تنبيدا

صعلم ، یعنی طامب علم بھی۔۔۔اور دارالا فقاء میں کا م بھی کیا۔ وہاں کا دارالہ فقاء طامب علموں کو دید یہ گیا ہے اورا گراہیہ ہے تو عام طور پراسٹو ڈنٹ لائف والوں کو شیطان و دیو کہا جاتا ہے۔ پھرتو یہ بین بوجھنے کی ہوگئ کہ دارالا فقاء میں دیو بند ہے یا دیو بند میں دارالا فقاء ہے۔ بہر حال د وجس طرح بھی ہومسلمانوں پر بعونہ تعانی اس کا کوئی ، ٹرنہیں۔

قول صدر مفتى :

الجواب صحيح الجواب ح

تنبيه

ي المتعلم كمصحح كالفاظ بين اكرواتع مح بولى بوت تو كلت كم الجواب ليس بمسحم و نجيح و نجيح و نجيح من المجواب ليس

قول صدر مفتى:

سيدمهدى حسن غفرك

تنبيه:

يرين الجواب سيخ والے اب اب نام كے ماتھ سيد لكھنا شروع كرديا ہے۔

تول صدر مفتى:

صدرمفتي دارالعلوم ديوبند

گرجمین صدروجمین افتاست - \_ \_ بشان افتا تمام خوامد شد

تنبيه,

بعو ندتی کی مسعور با ایم استفتاء اور فتو کی اور س کی تصبح سب کے حرف حرف، نقطه نقطه کی سیر ہوگئی اور دیو بندیت کی تصویر اس حد تک بر بند ہوگئی کہ اب کوئی مسمان اس کو گوارہ نہیں کرسکنا کہ امر دین میں ان کی طرف رجوح کرے۔ اور بدراز بھی کافی کھل گیا کہ جن خصوص کلمات وعق کد پر دیو بندی جمعیة کی بنیا ور کھی گئی ہے ، ان میں ابتد کے صبیب سرورہ کم حضور پرنو وجمد رسول اللہ بھی کی عظمت وشان ورفعت مکان سے عناوہی عن و ہے۔ اور کہ یہ جبید بھی نم یاں ہوگیا کہ اس جمعیة کی جمہوریت اسلامیہ سے بنا اور میں دون السمة منین سے کپنیا اس کی وجہ دجید کیا

کہ آت جمعیۃ کا جمہور بت اسلامیہ سے بمنا اور مس دون السمؤ منین سے کپٹنا اس کی وجد دجید کیا ہے اور بیت کی جمہور بت اسلامیہ سے بمنا اور میں دفتر ہے اور بیتو واقع کی مرکزی دفتر میں بھی بھی بھوائٹ کے سوا کچونیس اور میلا دشریف س میں سمام وقیم کا کارٹو اب ہونا ورسعمولات مشائخ وجوء سے ہونا اس قدر روش بات ہے کہ اس پر کوئی پر دونیس ڈالہ جاسکتا اور اب قطعی ایک

حرف کے اضافہ کی حاجت تہیں ہے جومسکد پر مزیدر وشنی ڈالے۔

لیکن بعور تمریخ تحرطور پر صرف بیربتادول که مسکد میل دشریف میں قر آن کریم پھر حدیث شریف میں قر آن کریم پھر حدیث شریف میں کو رقم مایا اور جن حدیث شریف میں کیا ہے اور چن اکا رفع سے کرام نے وہا ہوں ورجن بڑا گار وفر مایا اور جن اس طین وین می محصل میلا و شریف کے استحسان پر فتو ہے دیے اور جن بڑا گان ملت نے میل و شریف کی سامی کھیں اور جوال محفل پاک کومنعقد کرتے اور شریک ہوتے تھے، ن کے دشتے منونہ چندا سام مبرکہ درج کرکے ظاہر کردوں گدان کے مقابع میں بموی ہوں یاراندری کی ویہندی کی کوئی ہوت یا لیا سننے کے بھی قابل نہیں ہے۔







تنتميه

ـ ـ ـ ـ بنب و رملا حظه بو ـ ـ ـ ـ

ــــالله رب العزت جل هله وتمؤولا ف قر هايو:

لَقَدْجَآءَ كُمُ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمُ عَرِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنْتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤُ مِنِينَ رَهُ وُفْ رَّحِيْمٌ ٥

۔۔۔یہ ال یہ میں کہ بھجا ہم نے رسول کو ورضہ ہے کہ معبوث فرمایہ ہم نے رسوں کو بلکہ یہاں تو ہے کہ بے شک یقیناً تشریف لائے تم میں رسوں بینی یہاں آ مدا مدی کا بیان ہے۔ ک آ مدا مد کے بیان کومیلا دشریف کہتے ہیں۔ فرق صرف تناہے کداللہ تعالی نے فرہ یا کہ تم میں آئے اور دی کہتے ہیں۔ بس ای تم اور ہم کہتے ہیں۔ بس ای تم اور ہم کہتے ہیں۔ بس ای تم اور ہم کہ کہتے ہیں۔ بس ای تم اور ہم کہ کہتے ہیں۔ بس ای تم اور ہم کہ کہتے ہیں۔ بس ای تم اور ہم کہتے ہیں۔ بس ای تم اور ہم کہ کہتے ہیں۔ بس ای تم کر دیا ہے اور ہم کہ کے ای کو بیان کر ہے گئے میں دو امت پر کیسے رہم ہیں ای کو بیان کر ہے گئے ہیں۔ س مد سے بیان میں خمیر کم کا طبیان کے ایک مجمع کی طرف رقع ہے۔ ہم بھی اس بیان فاص میں مجمع کوخاطب کرتے ہیں۔

٢ \_ \_ \_ حضور سيد المرسلين خاتم النهيين شفيع المذنهين الشكائ بمع صى بدكرام بين فره يو

ساحبرکم عن اوّل امری دعوهٔ ابراهیم وبشارهٔ عیسی ورویاامی التی رأت حبن وصعتنی قدخر ح لهانوراضاه لها منه قصور الشام

اب میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں اپنی پیدائش کا صل۔ میں اعائے براہیم ہوں ، درمیسی ک حوشخبری ہوں وراپنی ماں کا مشاہدہ ہوں۔ جب میں پیدا ہو تو ایک نور چپکا جس کی روشنی میں میرک وں نے شام کی عمار تھی ویکھی میں۔'

كذافي الشكواة قال القسطلاني في المواهب للدنيه

ان الحديث رواه احمد والبيهقي والحاكم وقال هذا الحديث صحيح الاسناد وقال الررقابي في شرح المواهب رواه بن حبان في صحيح

۔۔۔۔ انہیں مضامین کے بیان کو مفل میلادشریف کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی خطاب ضمیر کم 'سے ایک مجمع کوفر مایا گیا ہے۔ اور خاص پیدائش کے دفت کے احوال کا بھی تذکرہ ہے اور اغباء سر بھین کی بشار توں کا بھی بیان ہے۔

سے ۔۔۔ تن مصحابہ کرام رضوان المذتع لی میں ہم اجمعین ، ہم مضامین محف میا، دشریف کوذ ول شوق سے بیان فرماتے اور تا بعین عظام دریافت کرتے اور سنتا چاہے تو انھیں سناتے۔ اور یک طریقہ تا بعین سے تبع تا بعین تک رہا پھران کے تا بعین اور آئمہ مجتهدین اور مصرات محدثین کابھی دستور ہا۔

جمقد رزماندعہد پاک نبول کی سے قریب ہونے کی ہروت تقیدت وجذبات کے وفرکا تھااورقال اللہ علیہ واللہ وسلم سن کردل اللہ علیہ واللہ وسلم سن کردل اللہ علیہ واللہ وسلم سن کردل اللہ علیہ ہی تقیدت اور سے خلوص کی اور ایمانی جذبات اور سے خلوص کی آئر اکشیں کانی پر بہار ہوتی تقیس لیکن جمقد رزمانہ خشیت ربانیہ ورذوق وشوق اور محبت وعظمت رسوں پاک کے بارے میں کمزور ہوتا گیا، اس قدر محض پاک کی نمود ہوتا گی تا کہ وہ جذبات ایمانیک ہودکا سبب ہو۔

سرد یہاں تک کہ آج کل کی ہت نہیں اس زمانہ کا تذکرہ ہے، جب ندد او بند کا دارالعوم تھا، ندد یو بند کا جہ بندہ ابن عبد الوباب تھا ندو ہائی تھے۔ بلکہ ندائن جیسے تھے نہ بن حزم ندو اود ظاہر کی نہ تائے الدین فاکہ نی لیعنی چھی صدی کے آخر تک اس محفل شریف کے اہتمام کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ مصرت شیخ عمر موصلی ۔۔۔ ایک عارف بابقد اور وں کال ۔۔۔ بورہویں شریف کواس شان و شوکت سے میواد شریف کرتے تھے جس کود کھے کر سوطین سلم میں جوش پیدا ہوااور سعان ابوسعید مظفرس رنہ بارہویں شریف کی محفل پاک میں تین اکھ اشرفیاں نری کرنے گئے ورای محفل میں پڑھنے کھڑت وحید کابی، صحافی رمول ، کے بوت اشرفیاں نری کرنے کے دورای محفل میں پڑھنے کھڑت وحید کابی، صحافی رمول ، کے بوت

عدامدابوالخطاب ابن وحیدرضی مندته ل عنه ف تنهد ف میلا دشریف کی ایک کتاب بنام کتاب لتو برفی مودداسسراج اسمنیر میکسی اوراس کوخود برهاراس شاندار محفس کے بانی سطان ابوسعید مظفر کیاہے عدامد زرقانی نے عدامہ درقانی نے درقانی نے

كاما شهمًا شجاعًا بطلاً عاقلاً عادلاً محمود السيرة وه ملطال بوت بهادر بوت عنودك، اورنهايت ديرورانا، عدر والاوركردارك پنديده تعد

---ان کی محفل کے بارے میں علامدائن جوزی کا بیان ہے:

وكان يحصر عنده في المولداعيان العلماء الصوفية الركف ميلادش في المولداعش في شريك الاقتصاد

---ا، مجلال الدين سيوطي في حصن المقصد على ان كم محفل كالفشه بول كيني ب:

احدثه ملك عادل عالم عالم وقصد به التغرب الى الله عزوحل وحضر عند فيه العلما، والصالحون من عير نكير

اس شان دشوکت کی محمل مبارک کی بنی در کھی اس سلطان نے جوعم والے تھے ورشیت پیتی کہ مقد تعالیٰ کا قرب حاصل ہو ورمحفل مبارک بیس سارے علاءاور مشد کی تر لید سوت بغیر کسی فکار محرکے۔

غرض علاء واولیاء کاس محفل مبارک پر جماع ہوگیایہ سین ہوگی بات ہے۔ سلطان اس محفل کو ۲۳۲ ہوگی بات ہے۔ سلطان اس محفل کو اور مسال کے اور مسال کی اور تمام آئمہ و داعی ن ، علاء و مش کی نے شرکت برابر کی ۔ اورای طرح یہ اجماع دلیل شرک بن گیا۔ اس اجماع کے بعد پیچس سمال گزر گئو تاج الدین فائہ انی مغربی پیدا ہوا اور اس نے اس محفل مبارک سے شاید اپنی امید جو وابست کی ہوگی نہ پاک تو سب سے پہلی آواز اٹھائی ، مگر عالم اسر می میں آئی غیر ذمہ دارا نہ آو زک آیا قدر ہوتی ۔ پاک تو سب سے پہلی آواز اٹھائی ، مگر عالم اسر می میں آئی غیر ذمہ دارا نہ آو زک آیا قدر ہوتی ۔ فارق اجماع ، فاکہانی اٹھا اور دب گیا اور اسلامی دنیا کا کیا حال ہو ، س کو حضرت ملاحل قاری کئی اور علام مسطلا نی بیان کرتے ہیں کہ:

ثم لاارال اهل السلام في سائر الاقطار والمدن الكياريحنفلون في شهر مويده ويعتنون بقراءة مولده الكريم ويظهر عليهم مي بركاته كل فضل عطيم

پھر ہمیشہ سردے مسلمان تن م ملکوں اور بڑے بڑے شہروں میں محفل ماہ رہے اور شریف میں گرنے گئے اور میاروشریف بڑھنے گئے ور ان راس محفس پاک کی برکتیں اور فضل خداوندی کے جلوے ضہر رہوئے گئے

۔۔۔۔سیرت طبی بین علامہ سخاوی کا درمواہب مدنیہ بین علامہ این انجزری کا بھی یہی بیان موجود ہے۔ غرض کہ اس محفل یا ک کے استحسان پرسادے مام اسد می کا اجماع ساتویں صدی کے شروع میں ہوگیا اور سیمبارک محفل سبیل الموشین ہوگئی جس کے بعد فاکہائی ہویا و ہائی یا ویو بندی سمی کوخلاف کرنے کا شرعاً حق نہیں رہا ہمسلم، مثبوت کے آخر تمہ میں ہے:

ن اتفاق العدماء المحققين على مهر الاعصار حجة كالاجماع بشي العام المحققين كالقاق مدت تك جداً الديس شرى مي شرك ك

. عدامه بحرا عولم في غظ محققين كي شرح مين فرمايه

وان كانوغيرمجتهدين ومخققين گرمجترنه بمول ـ

۵\_\_\_\_اه م جلال الدين سيوطي حسن المقصد في العمل لمورد مين تحريفرهات بين:
يستحب لذا اظهار الشكر لمولده عليه السلام بالاجتماع
والاصعام وعير دلك من وحوه القربات والمسرة
مارے لئے متحب ع شرگذاري حضور عداصوق والدم كي ولادت اسعادت كي

جہارے کے مستحب ہے سکر گذاری مصور عبیہ الصنوۃ و مسل م ل ول دت باسعادت کی مجمع کر کے ورکھ ناتقتیم کر کے اور تن م ایک چیز وں سے جو خوب ہوں اور خوشیاں مناکر۔

۲ ـــ به منظیم این جزری میدانده در میدجوش و دل مقدمحدث د بلوی کے سلسد، م

اسا تذه میں بھی ہیں اور سلسلہ ومش کے میں بھی ہیں فرماتے ہیں ا

مساحال لسسلم الموحدمن امته عليه السّلام يسر بمولده و يسذل ساتصل اليه قدرته في محبته صبى الله عبيه وسلم لعمرى الما يكون جزأة من الله الكريم ان يدخله بفضله العميم جنات التعيمر كياكم الله الكريم الاحتدارك امت ين يونوش مناعد مياه الريف ل ور جی بھر کر حسب استطاعت خرچ کرے آخفرت کی محبت میں بیل فتم کے کا بوں کہ س کی جراء ب کریم کی طرف سے میں ہے کدائے فضل مام سے س کو جنت بیل واخل فرمادے۔

(دیکھوٹے ماسلام کی تاب عرب انعریف بالمومدانشریف) کے۔۔۔۔اشی شیخ الاسوام کا ایک بیون کتاب موردانروح کی مومدالٹی ہیں مداعی قاری

كل نے كھ ہے كہ:

قال ابن جزرى رحمة الله عليه ولقد حصرت في مسة حمس وشمانيس و سبعماته ليلته المولد عندة الملك الطاهريرقوق رحمة الله عليه بقلعة ابحبل قرأيت ماسوني وحزرت ماانفق في ثلك الليلة على القراء والحاضرين من الوعاظ والمشدين وعيرهم لحو عشرة الاف مشقال من الذهب مابين خلع و مطعوم و مشروب ومشموم وشموع وغيرها وعدرت دالك خمسا وعشرين حلقة من القراء الصيبية

فر ما یہ شیخ ال سوام میس الدین بن برزی رشد الله دی طلب کے میس بار ہول اللہ میں بار ہول اللہ میں بار ہول اللہ میں اللہ میں بن برزی رشد الله دی اللہ میں اور میں سعط ن مصر ملک دہ هر برقوق کے تخت گاہ بہا ڑکے تعدیش گیا تو وہ ل اور دیکھ جس نے مجھے کو خوش کر دیا اور میر الندازہ ہے کہا س رات بیل جو کھے خوش کی تاریول اور حاضرین واعظین اور نعت خو نول وغیرہ پر تقریباً کل بزار مشقال مونار ہا ہوگا خلعتول میں آور کھاتے پینے میں اور خوشبو کی چیز ول اور چر عال کر سے میں اور بیل نے شار کیا تھے جو ایجھ بیجے تھے۔

٨-\_\_\_مائى قارى فى فظائد يشاهل مرسقاوى كا بيان قل قرابا به كد. واما ملوك الاندس والمغرب فلهم فيه يعنى فى ربيع الاول ليلة تسربها الركبان و تجتمع فيها اثمة العلما الاعبان من كل مكان و يعلو بين اهل الكفر كلمة الايمان.

'اندس اورمغرب اقصٰی سے سرطین اسدم نے رہے الاول کی ایک رات اسک معین کی ا تھی کہ وگ سوار ہوں پر سے اوراس شب کو مجمع کرتے تھے اکا برآ تمہدکرام برطرف سے ور غیر مسموں میں کلمہ وابیان کا نعب ہوتا تھا۔' ۹ ـــ ــ د علم اسدى كة وق وشوق كويون قرما كرطاعلى قارى قرمايو ومن تعظيم مشايخهم وعلماء تهم هذا المولد المعطم ومجلس المكرم انه لاياباه احد في حضوره رجاء ادراك نوره

' سارے میں مک سلامیہ مصرواندلس وممالک مضرفی وملک روم وقیم و مند و فیرہ کے مشائخ وعلاء کا ال میلاشریف و محل طیف کو ہاعظمت جانٹالیا ہے کہ کوئی بھی شرکیک ہوئے سے انکارنہیں کرتااس امید پر کہ و رہاک تک بر بالی ہوئے۔

المسلم ا

ال۔۔۔۔سانے والی میںسب سے اقدم ذات حضرت شیخ محقق موما ناعبدالحق محدث وہلوک رہمة التدميد کی ہے۔لیکن ويو بند کی تقدیر کا لکھا رہے کہ موما ناشہ و دلی القدمیا حب وہلوک بھی ورمقین میں لکھتے ہیں:

اخبرنى سيدى الوالد قال كست اضع فى ايّام المولد طعامًا صلة بالتيى صلى الله عليه وسلم فدم يفتح فى سنت من السنين شى اضع به طعامًا فلم اجدالاحمصًا مقليا فقسمه مابين التاس فرائية صبى الله عليه وسلم بين يديه هذه الحمص مبتهجًا بشاشًا

مجھ کو میرے والد نے بتایا کہ میں زونہ میلا وشریف میں کھانا پکوا کر ممفل میں تقسیم کراتا تھ نی کر یم ﷺ کے شوق وصال میں لیک سال مجھ کو پھھ میسرند سکا کہ میں کھانا تیا۔ کراتا۔ بس بھنے او نے پیچے تھے قرمیں نے ای کو تقسیم کرادی قرمیں نے ایکھا۔ نی کر ہم علیہ لصلوق والتسلیم کے آپ کے سامنے وہی پہنے ہیں اور صفور خوش ہورہے میں۔ ۔۔۔ یہی شواص حب اپنوا قد فیوش اعربین میں لکھتے ہیں كنت قبل ذالك بمكة المعظمة في مولد النبي صلى الله عليه واله وسلم في يوم ولادته والناس يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويلذكرون ارصاته التي ظهرت في ولادته ومشاهده فيل بعثته فرائيت انوازا سطعت رفعة واحدة -

میں اس سے پہلے کہ معظمہ میں مولد اللہ فی اللہ میں بار مویں شریف بی کو تھا سب موگ دروہ شریف بی کو تھا سب موگ دروہ شریف پڑھ رہ ہوتا تھا جو والا وت شریف کے وقت طاہر ہوئے تھے اور ان جانس کے احوال کا بیان ہور ، تھا کہ جھے نظر آیا کہ الوار چیک بڑے کیا رگ ۔

۱۲۔۔۔۔دھفرت مولا ناشا وعبداالحزیز صاحب محدث دہلوی نے توعلی محمد خانصاحب مراد آبادی کوخودلکھ بھیجا کہ عاشورہ کی مجلس اور بارہویں شریف کی محفل میلاد شریف میرے معمولات سے ہے۔

۱۳ ۔۔۔۔ بیاتھیں محفلوں کے سالانہ مشاہرہ کا اثر ہے کہ خود موبوی ایخق صاحب اینے مانتہء مسائل کے سوال نمبر ۱۵ کے جواب میں آخر لکھ ہی دیو کہ

> 'در موبود ذکر ولادت حیر البشر است وآن موجب فرحت و سرور است'

۱۳۔۔۔۔مولوی ایکن صاحب کے ٹمیذ جلیل حضرت مولانا شاہ فضل الرحمٰن صاحب سیج مرادآ بادی نے حضرت مولانا عبدالسیع رامپوری کے در یافت کرنے پر لکھ کرڈاک سے جواب بھیجا کہ:

' ماہمراہ حضرت مولاما محمد اسحاقی رفته ایم درمیلاد آمحصرت' ہملوگ اپنے استاد کے *ساتھ محفل میل دشریف بیس شریک ہوتے ہتے۔* 

ا ۔۔۔ مولوی اسحاق صاحب کے دوسرے شکر دمولا ٹافیض الحسن سہار تیوری شفاء الصدور میں تکھتے ہیں:

ومن جاء مجلس الميلاد فله ان يقوم ان قاموا والافلا هكدا يقول المعولوي احمد على المحدث المرحوم تبعًا الاستاذه مولنا محمد اسحاق المغفور جہشر میک محض میلا وشریف ہوتو سب کے قیام کے وقت وہ بھی تیام کرے ور جہال کولی تیام شکر ہے تو یہ بھی ، ہاں قیام شکر ہے ایپ بی توں ہے مولوک احمد می محدث مرحوم کا پیروک کرتے ہوئے دیچے، ستاومول نا مخش کی۔

۱۷. ۔۔۔ آس کو خواہ محفل میلا دشریف کی کرامت کہتے یا جس کی محفل ہے اس کا معجزہ مسجھتے کہ اور تواہ رکتھ تھا ہے اس کا معجزہ مسجھتے کہ اور تواہ رکتھ تھا اور کو اور تقویۃ لایوں نوٹ کے اس کا معصوم المقام، انھوں نے بھی مولہ نارشیدا مدین خال وہلوی کے چودہ سوالات کے جواب دیے ہوئے ان مسلم میں تیرہویں سوال کا جواب دیے ہوئے ان کے قلم سے الفہ خل تھے ہیں کہ

قال الاصام اسوشامه شيخ المصتف رحمة الله عليه ومس احسن ما ابتدع في زماسا ما يفعل كل عام في يوم الموافق ليوم مولده صلى الله عليه وسلم من الصد قات والمعروف واظهار النعمة والسرورفان دالك مانه من الاحسان الى الفقراء مشعر بمحبة صلى الله عليه وسلم وتعظمه واجلاله في قلب فاعل ذالك وشكر الله تعالى على مامس به من ايجاد رسوء الدى ارسله للعالمين رحمة صلى الله عليه وسلم من ايجاد رسوء الدى ارسله للعالمين رحمة صلى الله عليه وسلم قر، بالم ابوشمر ين منووى مصنف كالتاورية تدق للياب تكرمان من جوسب بهتر يزيج به ومال نه باربوين تريف وصدقات اوريكي كرااورشاد الى وتوقى كاظام ركان به يونكم الوقي من قر عبراحيان كالتحريات به كرمشور عليه العلوة والسرم من يجت وقطيم الوقي ترموك ويدافره والوقال الم المراس على المنافق المنافق

الاعداد قرارد یجئے اکرائی مولوی سمعیل صاحب کے پیرصاحب سیداحدصاحب کی کہائی ہے الاعداد قرارد یجئے اکرائی مولوی سمعیل صاحب کے پیرصاحب سیداحدصاحب کی کہائی ہے کہانی ہے کہانی ہے کہانی ہے کہانی ہے کہانی ہے کہانی ہے مرید خاص موہ می محمد ملی نے پیرصاحب کے پرو بگنڈہ اورایڈورٹائز کیلئے ایک کتاب بنام مخزن احمدی فاری زبان بیں کہ جو 199 ھیل مطبع مفیدہ م اس کر ہیں چھی ۔اس میں ال کے ایک سفر جو کا تذکرہ ہے کہا ہے اس میں اس کے ایک سفر جو کہا ہے کہا

داروں کے ساتھ، جن کی تعداد کوئی چالیس تھی سو رہوئے۔ یہ کشتیاں چیتے چلتے لئکا کے ساحل پر پہنچین تو سیداحمد نے مریدوں پر رعب جمایہ کہ یہ بھوتوں اور دیووں کا مقام ہے۔ اگر انھوں نے ہماری طرف رخ بھی کیا تو بھر دیکھ بیاج ئے گا۔سب لوگوں کو رات بھر تو بہتو بہتیں نگا بیا اور خودا دہر سے اُد ہر، یہاں سے دہاں، ریت بھر چل بھر کرتے رہے کہ گویا جہد دکررہے ہیں۔ منج ہوئی تو کیا ہوا اس کیلئے مخزن احمدی کے الفاظ ہے ہیں۔ ۔۔

> ا تاانکه شب پایان رسید وصبح صادق ندمید و جهاز ارمکان حوف وهولناك بحیرت تمام بدر آمد هرگا هیکه رور روشن شد تاخداچند طبق حلوار حجره خویش بیرون آورده مجلس مولود شریف معقد کرده بعدار اختتام قصائد مولودیه شیریسی تقسیم نمود

'جبرات کی اور محص دل کادات آیادرر جهازمفروف خطره دفوف کے مقام سے لکل سی ور پھرص ف ون کا وقت ہو تو سید احمد صاحب کی سن کا طاق میں علوہ سیکر سب کے پاس آیا۔ اور محف میدا دشریف منعقد ہوئی جب ذکر وو وت با محادت پر مشمل قصائد تم ہوگئے تو شیر بی تقسیم کروی۔

۸ ---- متاخرین علائے کرام میں حضرت مولا نالطف! شصاحب علی گڑھی
 ۱۹ --- د حضرت مولا نافضل حق صاحب فیر آبادی نے تو منکرین کے رو مین کتاب بھی کھی ۔

۲۰ ـــ حضرت مولا ناعبدالحق صاحب خيراآ بادی ـ ۲۱ ـــ حضرت مولا ناارشاد حسین صاحب را مپوری ـ ۲۲ ـــ حضرت مولا ناشاه عبدالقا درصاحب بدایونی،

وران کاس راہلمی خاندان۔

۳۴ ۔۔۔۔حضرت مولانا شاہ محبدالحی مصاحب گلشن آبادی اور ان کا مقدی است محمد مقدم معنی خاندان نے مقارب کے اکابر مشائخ وعلماء۔ ۲۴ ۔۔۔۔ کانیوروا کے کانیوری میں دیکھ میں حضرت مولانا شاہ مسلامت

الله صاحب كانبوري \_

٢٥ \_\_\_ حظرت مولانا احمر حسن صاحب كانيوري \_

٢٦\_\_\_\_حفرت مولاناشاه عبدالله صاحب كانبوري

21\_\_\_\_ حضرت مولا نامح سليمان صاحب كانپوري\_

۲۸\_\_\_\_د حفرت مولانا نورمحمصاحب كانپوري

باني مرساحس المدارس كانبور

٢٩\_\_\_\_ حفرت مولانا فقير محدصاحب كانبوري

٠٠٠ ـ ـ د حضرت مولانا مشاق احدصا حب كانبورى -

اس-\_\_\_حضرت مولانا نثاراحمه صاحب كانيوري.

۱۳۲۔۔۔۔دھترت مولانا عبدالرزاق صاحب کانپوری جن کے دیکھنے والول سے یا دیکھنے والوں سے سارااحوال شنے والے کانپور ہیں ابھی زندہ موجود ہیں کہ بیاساطین دین محفل

ميلادشريف اوراس ميس سلام وقيام كواجتمام سانجام وية تص

یہ لاکھوں کروڑوں آئمہ اسلام، علائے اعلام وسلاطین فخام وداعیان دین خیرا لانام ایک طرف اور متعلم کی جمعیة وشرذ مرقلیلہ دوسری طرف کون ذی ہوش ہے کہ ان علامات قیامت کی ہے اور ان آئمہ مدایت کا دامن ماک چھوڑے۔

ہم نے ۱۷،۱۱ء ای لئے لکھ دیا کہ فتو کی نولیں نے سارے عالم اسلائی کو بدعتی و مشرک بنا ڈالا،ان کودکھادیا جائے کہ ان کے کن کن آقا ؤں کے دامن بھی زیرسنگ خارا ہیں۔ یوں نظر دوڑے نیز چھی تان کر اپنا بگانیڈ را پیچان کر

سردور عدر رَبِي مَانَ رَ وَلَاحَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيم هذَامَاعِنَدِي وَالْعَلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اَعْلِمُ وَعَلَّمَةً جَلَّ مَجْدُة اَتَهُ وَ اَحْكُمُ







## ''گذارش''

اس ادارے کی سب سے اہم اشاعت "معارف القرآن" ہے جوکہ قرآن کی میں باردو میں نہایت شاندار ترجمہہے۔ اور ہماری دوسری شائع کی ہوئی کتابیں بلا ہدیہ ہیں جو کہ صرف ڈاک کا خرچہ ارسال کر ہے ہم ہے منگوائی جاسکتی ہیں۔ گذارش ہے کہ دین کا زیادہ سے زیادہ علم خود بھی حاصل کریں اور ایٹ الل خانہ کو بھی بہم پہنچا کیں۔ اُردو، انگلش اور دوسری زبانوں میں اسلامی لئر پچر قراہم کرنااس ادارے کا ایک اہم مقصد ہے۔ ہمارے دیئے گئے غمروں پوفورا ہم کرنااس ادارے کا ایک اہم مقصد ہے۔ ہمارے دیئے گئے غمروں پوفورا ہم کے سابطہ قائم سیجئے۔

اداره



## القديق نامه

یں نے گلوبل اسلامک مثن ورور دوری ہورے کی کتاب بنام مسئلہ و قریام وسملام اور محفل مبلا د

کی طباعت کے دفت اسکے ہر صفحہ کوحر فاحر فابغور پڑھا ہے۔ نصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں موجود قرآن کریم کی آیات کریمہ ادرا عادیث شریفہ کے الفاظ اوراعراب دونوں بالکل میچ ہیں۔ادر میرایہ سڑھیکیٹ در تنگی اورا غلاط سے پاک ہونے کا ہے۔ دوران طباعت اگر کوئی زیر، زیر، پیش، جزم، تشدید یا نقطہ چھپائی میں قراب جوجائے تو اسکامتن کتابت کی صحت سے تعلق نہیں ہے۔۔۔۔علادہ ازیں ۔۔۔۔ کتاب صدامیں کوئی مضمون ملک وملت کے خلاف نہیں ہے۔۔۔۔علادہ ازیں

Syed Mobel. A znach H Nooj Econoch & Regingan Digor Aug Shad.

میزد میم عظمت علی تو ری دلیری و رجز بیش آفیر (عمدوادقاف احده) کراچی

گلویل اسلامک مشن ، انگ نیویارک ، بوالیس اے



مترجم: مخدوم الملت ابوالمحامد حضور سيد محد محدث اعظم بندست آسان، بهترين اورانو كها ترجمه قرآن جسكم باريد بين اعلى حضرت



احمدرضا خان صاحب بريلوي معالفطية فرمايا كه شخراد عنم في اردومي قرآن لكحام ي---



سُلِينَ الْمُعْلِينِ المعنون به



﴿ النَّقَا \_ سيقول ا \_ تلك الوسل ا \*





وشيخ الاسكورالمسائين



علما وحق كى سريرى يس روال دوال



البسنت وجماعت كاليك چيكناروش ستاره

P.O. Box 100 Wingdale, NY 12594 U.S.A. الكُونُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

foll free; (800) 786-9209 www.globalistanicrussion com GIM SA-GWAILCOM

المنور المراج